مفت الماشاعت ٥٥

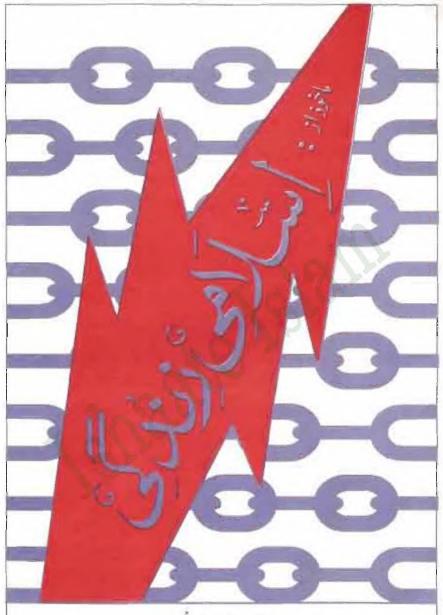

مند مُغِي الْجِمَدَ يَارِخَانَ مِينَ مِند

. فيحت إيثاء عنث الميننت بإكتان

### پىلاباب بچە كى پىدائش

موجد رسمیس ..... بچه کی پدائش کے موقد پر مخلف مکوں میں مخلف رسمیں ہیں .... وہ حسب مرجد رسمیں الی ہیں جو تقریبا کی قدر فرق سے ہر جگہ پائی جاتی ہیں .... وہ حسب دل ہیں-

ا۔ اُڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے .... اور اگر اڑکی پیدا ہو تو بعض اوگ بجائے خوشی کے دنج و غم محسوس کرتے ہیں۔

س- الاكابيدا مو قريداكش كے چه روز تك عور عن ال كر دعول بجاتى ين-

٣- پيدائش ك دن لله ياكوئى مضائى الل قرابت عن مسمم موتى ب-

۵- اس دن میرانی دوم دوسرے گانے بجانے والے مر کیر لیتے ہیں .... اور بیوده

گانے گا کر انعام کے خواستگار ہوتے ہیں ..... صد مالی چرا کر جاتے ہیں-

ان رسوم کی خُرابیاں

اوئی پیدا ہونے سے رئے کرنا کفار کا طریقہ ہے ۔۔۔۔ جس کے متعلق قرآن کریم قربا آ

و اذ ہشر احدهم بالانثی ظل وجهہ مسودا و هو کلیم بلکہ حق یہ ہے کہ جس مورت کے پہلے اوئی ہیدا ہو ۔۔۔۔ وہ رب تعالی کے فشل سے خوش نصیب ہے کہ کلہ حضور سید مالم شیک ہیں ہیدا ہوئی ۔۔۔۔ وہ رب تعالی نے ست عالم شیک ہیں ہی ہوان اور کون کا کا بیانا حرام ہے کہ کہ مورت کی آواز کا بھی نامحرموں سے پردہ ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔ اگر عورت نماز پڑھ ربی ہو اور کوئی آگے ہے گزرنا چاہے تو یہ عورت سے کان اللہ کہ کرانا چاہے تو یہ قورت سے ان اللہ کہ کراس کو اطلاع نہ دے ۔۔۔۔ بلکہ بالی سے خردت جب آواز کی اس قدر پردہ داری ہے تو یہ موجہ گائے اور باج کا کیا بہتما ۔۔۔۔ فرزیم کی پیدائش کی خوش میں تواقل پڑھنا ۔۔۔۔۔ اور مدد خرات کرنا کا کو آپ ہے گر براوری کے ڈر ۔۔۔۔۔ فاک کئنے میں تواقل پڑھنا ہے مطابی تقدیم کرنا بالکل بے فاکھ ہے ۔۔۔۔۔ اور سودی قرنہ لے کر یہ کرے تو کرنے جات کرنا ہا کہ کہ کو بید ہونا چاہے ۔۔۔۔۔ اور مودی قرنہ لے کر یہ کرے تو آپ ہرگز جاتر نہیں ۔۔۔۔۔ ڈوم میراثی لوگوں کو دینا ہرگز جاتر نہیں ۔۔۔۔۔۔ ڈوم میراثی لوگوں کو دینا ہرگز جاتر نہیں ۔۔۔۔۔۔ بید تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل ہوتوں پر ان کو پچھ نہ سے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل ہیں موقوں پر ان کو پچھ نہ سے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل ان موقوں پر ان کو پچھو نہ ہے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل کی ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل کی اس کر سے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر طال کمائی حاصل کمائی کمائی حاصل کمائی کمائی حاصل کمائی حاصل کمائی کما

#### الله مقدمه الله

موجودہ معاشرہ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ہر طرف اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ نظر آنے گا ..... غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رسمیں ہم مسلمانوں میں گھر کر چکی ہیں ..... ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم پر بیہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بیارے حبیب کریم علیہ الفضل السلوة و التسلیم کے احکامات و فرمودات پر عمل پیرا ہوں لیکن موجودہ معاشرہ جس تیزی سے دین اسلام سے دور جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے ..... ماری تمذیب مارے رہن سمن جو کہ کل تک کمل طور پر اسلامی رنگ لیے ماری تمذیب مارے رہن سمن جو کہ کل تک کمل طور پر اسلامی رنگ لیے ماری تنظیم اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

جمارے روز مرہ کے معمولات کھانا پینا' سونا جاگنا' شادی بیاہ' کفن وفن' ان تمام معمولات میں آج غیر اسلامی رنگ جھلکنا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہم مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور اسلامی مسائل سے ناوا تفیت ہے۔

چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چند ایس کتابیں شائع کی جائیں کہ جن کے مطالعہ سے مسلمانوں کو اپنے دین کے مسائل سے واقفیت ہو اور بری اور فیر اسلامی رسموں کے نقصانات سے آگاہی ہو۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ذیر نظر کتاب ہے جو کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب تعیی علیہ الرحمہ کی تھنیف لطیف ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كه وہ جارى اس سعى كو قبول فرمائے اور اس كماب كو نافع ہر خاص و عام بنائے۔

محدسليم بركاتي

انجارج شعبه نشرو اشاعت

كري .... مجھے تجب ہو آ ہے كہ يہ قوش لين زنانے (خنثى) دوم ميراتى مرف ملمان قوم بن میں ہیں .... عیمانی میودی مندو سکھ اور پارس قوموں میں یہ لوگ تمیں .... اس کی کیا وجہ ہے .... وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں خرافات رحمیں زیادہ ہیں .... اور ان لوگول کی ان می رسمول کی وجہ سے پرورش ہوتی ہے اور ویر قومول میں نہ ب وسمیں ہیں .... ند اس حم کے لوگ اور یقینا آلی پیشہ ور قوش مسلم قوم کی پیشانی پر بدنما داغ بیں .... خدا کرے یہ لوگ طال روزی کما کر مزارہ کریں .... بن بنوتی یا دیگر الل قرابت كى مدمت كرنا ب فك كار ثواب ب ..... مرجب كم الله و رسول عليه السلام كو خوش كرنے كے لئے كى جاكيں .... أكر ونيا كے نام و نمود اور وكھلاوے كے لئے يہ خدمتی مول ..... تو بالکل بے کار ہے ..... و کھلاوے کی نماز مجی بے فائدہ موتی ہے اور اس موتعه ير كمي كي نيت رضائے الى نهيں موتى ..... محض رسم كي پابندي اور و كھلاوے ك لئ سب كه موتا ب .... ورنه كيا خرورت ب .....؟ الذا أن تمام معارف كو بند كرنا نمايت مروري ب ..... بزارم موقعول ير اين الركيول اور بنول كو اس لئے ود كه يه وسول اكرم ويستين كا عم ب .... مران رسول كو منا دو .... زكام روكو اكد بخار جائے آج یہ حالت ہے کہ آگر بچہ پیدا ہوتے پر دولمن کے میکے سے یہ رسمیس پوری نہ ک جادیں تو ساس و نند کے طعنوں سے لڑک کی زندگی دبال ہو جاتی ہے اور ادهر خاند جنگی شوع ہو جاتی ہے .... اگر یہ رسمیں مث جائیں تو ان لڑائیوں کا دروازہ ہی بند ہو

## اسلامی رسمیس

پی کے پیدا ہوتے پر یہ کام کرنے چا ہیں ..... پید پیدا ہوتے ہی قسل دیا جاتے ..... الل کاٹا جائے ..... اور جس قدر جلدی ہو سکے ..... اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں مجبر کی جائے ..... خواہ گھر کا کوئی آدی ہی اذان اور تجبیر کہ دے یا مجد کا موزن یا امام کے اور اگر اذان کنے پر خیرات و صدقہ کی نیت ہے ان کی کوئی خدمت کر دی جاوے تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ حق تعالی کا شکریہ ہے پھریہ کوشش کی جاوے کہ بید کو کہ کہنی محمی (گرتی) کوئی نیک آدی دے کیونکہ تغیر روح البیان میں ہے کہ پید میں بہلی تھی دیے والے کا اثر آیا ہے .... اور اس کی می عادات بیدا ہوتی ہیں بلکہ سنت تو یہ ہے کہ بید کی تھنیک کر دی جائے تھنیک اے کہتے ہیں کہ (کوئی نیک آدی اپنے منہ میں مجور یا بید کرمہ چا کر اپنی نیان سے سیچ کے بیٹ میں سے سیلے جو غذا پہنے وہ خرمہ ہو) اور کی

ہروگ کے منہ کا لعاب محابہ کرام ' بی کریم سیستی ایکی ہے اپنے بچوں کی تھنیک کرایا کرتے تھے .... وائی کی اجرت مقرر ہوئی چاہیے جو اس کام کے بعد دے دی جائے ..... اگر فرزند کی خوشی میں میلاد شریف یا فاتحہ بررگان کر دیا جادے تو بہت اچھا ہے اس کے سوا تمام رسوات بند کر دی جائیں۔

#### دوسرا باب

عقیقه اور ختنه کی مروجه رسمیں

عام طور پر عنیقہ اور ختنہ کے موقع پر یہ رسمیں ہوتی ہیں بہت ی جگہ عقیقہ کرتے ہی میں بلکہ چھٹی کرتے ہیں ..... وہ یہ کہ بچہ کی پیدائش کے چھٹے دن رات کے وقت عورتیں . جمع ہو کر ملکر گاتی بجاتی ہیں ..... چر زچہ کو کو شری سے باہر لا کر نارے وکھا کر گاتی ہیں چر میسے چاول تنتیم کے جاتے ہیں ..... اور جو لوگ منتقہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی براوری کے لحاظ سے جانور ذریح کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بری براوری والے لوگ چھ سات جانور ندی کرے تمام کوشت برادری میں تقتیم کردیتے ہیں .... یا پر مخلف کھانا پکا کر عام دعوت کرتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ ولمن کا پہلا بچہ سکیے میں پیدا ہو ..... اور عقیقہ کا سارا خرچہ دلمن کے مال باپ کریں اگر وہ الیا نہ کریں تو سخت بدنامی ہوتی ہے ..... جب ختنہ کا وقت آنا ہے تو ایس رسیس ہوتی ہیں کہ فدا کی بناہ .... فتنہ سے پہلے رات جگرا آ ہو آ ہے .... من خدائی رات کتے ہیں جس میں سب مورتی جمع مو کر رات بحر گانا گاتی ہیں ..... جب فقته كا وقت آيا تو قرابت وارجح موت بي جن كي موجودگي مي فقته مو ما ب نائی خند کر کے اپن کوری رکھ رہتا ہے ..... جس میں ہر محض ایک ایک دو دو یا جار آنہ آٹھ آنہ ڈالنا ہے ..... سب مل کر غربا کے یمال تو چدرہ بیں رویے ہو جاتے ہیں مگر امیروں کے گھریں سو دو سو ڈھائی سو روپیے بنا ہے چربچہ کے والد کی طرف سے براوری کی روٹی موتی ہے اور بچہ کے والد اپنی بنول اور بنوئی و دیگر اہل قرابت کو کیڑوں کے جو رہے ویتا ہے .... ادھر یچ کے نانا ماموں کی طرف سے نقدی وبید کیڑوں کے جوڑے لانا ضروری ہو آ ہے۔ الل قرابت جو نائی کی کوری میں پیے ڈالتے میں وہ نیو آ کملا آ ہے ..... ید در حقیقت سے کے والد پر قرض کی طرح ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے گر ختنہ ہو تو بد مجی اس کے محر نفذی دے۔

ان رسمول کی خرابیاں چیٹی کرنا خالص ہندووں کی رسم ہے جو کہ انھوں نے عقیقہ کے مقابلہ میں ایجاد کی ہے۔۔۔۔ ہم پہلے عرض کر کیا جی کہ عورتوں کا گانا بجانا حرام ہے

.... الذا یہ چمنی کی رسم بالکل بند کر وینا ضروری ہے ..... عقیقہ اور فتشہ میں اس قدر وجہ کرانے کا یہ اثر پڑے گا کہ لوگ فرچہ کے فوف سے یہ سنت بی چھوڑ دیں گے ..... عباوت کو ای طرح نی کریم فقیقہ اور فقتہ کرنا سنت ہے اور سنت عباوت ہے ' ..... عباوت کو ای طرح نی کریم فقیقہ اور فقتہ کرنا سنت ہے .... اپنی طرف سے اس میں رسیس وافل کرنا لغو ہے ..... فراز پڑھنا 'وکواۃ دیا' جج کرنا عبادت ہے ..... اب آگر کوئی فیص نماز کو گانا بجانا ہوا جاوے اور زکواۃ دھیے وقت براوری کی روٹی کو ضروری سمجے تو یہ محض بیووہ بات ہے میں نے ایک جوان فیص کو کتے ہوئے سنا ہے کہ عبرا فقتہ نہیں ہوا ..... میں نہ بوچھا کیول .....؟ اس لے جواب دیا کہ عبرے باپ کے پاس براوری کی روٹی کرنے کے لئے رویہ نہیں تھا اس لئے عبرا فقتہ نہ ہوا ..... بی بابندی لگا دینا کہ پہلے اس بلے عبرا فقتہ نہ ہوا است دیکھا ان رسموں کی پابئریوں میں یہ فرانی ہے بیابندی لگا دینا کہ پہلے کو دیا ہے .... اس کا فقیقہ اور فقتہ باپ کرے .... یہ بیابندی لگا دینا کہ پہلے کی فرت بنا باموں کریں اسلامی قاعدہ کے ظاف ہے ای طرح برادری کی روٹی اور نائی کو اس قدر چھوہ کرکے دینا خت بری رسم ہے اس کو بند کرنا عباہے۔

نوٹ ضروری ..... عنیقہ' خننہ' شادی' موت ہر دنت ہی نیونا کی رسم جاری ہے یہ بالکل بند بعلی چاہئے۔ بالکل بند بعلی چاہیے۔ بالکل بند بعلی چاہئے۔

طریقہ سنت ہے کہ بچہ کی پیدائش کے مائیں روز عقیقہ ہو ..... اور اگر نہ ہو سکے قو چدر مویں دن یا ایک میں دن لین پیدائش کے دن ہے ایک دن بیش اگر جعہ کو بچہ پیدا ہو قد جب ہی عقیقہ جمزات کو ہو ..... عقیقہ کا علم ہے کہ لڑک کی طرف سے دو بحرال ایک سال کی .... اور لڑک کی طرف سے اور لڑک کی طرف سے ایک بحری ایک سال کی دن کر دی جائے ..... اگر یہ دونوں مسلمان ہوں عقیقہ کے جانور کی سمی بائی کو اور ران دائی کو دی جائے ..... اگر یہ دونوں مسلمان ہوں حمد اہل قرابت میں تقسیم ہو .... آبیرا حصہ اپنے گھری کھایا جائے بہتر ہے کہ عقیقہ کے جانور کی بھیاں توڑی نہ جائیں ..... بلکہ جو ثدن سے علیمہ کر دی جائیں ..... اور کہ جانور کی بھیاں توڑی نہ جائیں ..... بلکہ جو ثدن سے علیمہ کر دی جائیں ..... اور کہ جانور کی بھیاں قرئی نہ جائیں ..... بلکہ جو ثدن سے دونوں کہ کانام مجی رکھا جائے ..... عبد اللہ اس میں اور دیگر انبیاء کرام و محابہ کرام کے نام پر یام رکھنا مجی اچھا ہے ..... عین مہم کی ایراجی اس اجائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین مہم کی ایراجی اسائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین مہم کی ایراجی اسائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین .... عین ایراجی اسائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین .... عبر اس کی ایراجیم اسائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین .... عین ایراجیم اسائیل عباس ، عروفیہ و .... اور یہ سخن نام نہ رکھے جائیں .... عین

نوث ضروری ..... عقیقہ فرض یا واجب نمیں ہے صرف سنت متحب ہے ..... فریب آدی کو ہرگز جائز نمیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے ..... قرض لے کر قو زکواۃ بھی دیا جائز نمیں عقیقہ زکواۃ سے بردہ کر نمیں ہے جس نے بعض غریب مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ قرض لے کر عقیقہ کرتے ہیں اگر عقیقہ نہ کریں تو بے چاروں کی ناک کث جائے وہ بغیر ناک کے رہ جائمیں ..... فرضیکہ سنت کا خیال نمیں اپنی ناک کا خیال ہے ..... الیکا ناک خدا کرے کٹ بی جادے۔

ختنہ ..... کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ساتویں برس بچہ کا ختنہ کرا ویا جائے ختنہ کی عمر سات سال سے بارہ سال کک ہے یعنی بارہ برس سے زیادہ دیر آگا مع ہے ..... (عالکیری) ..... اور اگر سات سال سے پہلے ختنہ کر دیا گیا جب بھی ترج نہیں بعض لوگ عقیقہ کے ساتھ ہی ختنہ کر دیا گیا جب بھی ترج نہیں بعض لوگ عقیقہ کے ساتھ ہی ختنہ کرتے میں یہ آسانی اور آرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ چلخ بجرنے کے قابل تو ہم نہیں باکہ ذخم بردھا لے ..... اگر ماں کا دودھ اس پر ڈالا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بحر جاتا ہے ..... ختنہ کرنے سے پہلے نائی کی اجرت طے ہونا ضروری ہے ..... جو کہ اس کو ختنہ کے بعد دے دی جائے ..... علاج میں خاص کر محرانی رکھی جائے ..... تجو

کار نائی سے فتنہ کرایا جائے اور تجربہ کار آدی اس کا خیال رکھے ..... فتنہ صرف اس کام کا نام ہے باتی برادری کی روٹی ..... بمن بہنو تیوں کے پچاس پچاس جورے اور گانے والی محوروں اور میرا یوں کے افراجات یہ سب مسلمانوں کی کمزور ناک نے پیدا کر دیتے ہیں ۔۔۔۔ یہ سب چیزی بالکل بند کر دی جائیں۔۔

يرېب بچول کی پرورش

مرورش کی مروجه رسمیل ..... عام مسلمانول میں یہ مشہور ہے کہ ..... اوے کو دو سأل مال ابنا دودھ بلائے اور ..... اڑی کو سوارد سال .... یہ یالکل غلط ہے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بجین میں اولاد کے اخلاق و آواب کا خیال نہیں رکھتے ..... بعض غریب لوگ تو این بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دے دیتے ہیں ..... اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں بریاد کر دیتے ہیں ..... دہ می یا تو جوان ہو کر بھیک مانکتے پھرتے ہیں یا ذات کی توکریاں کرتے ہیں ..... یا ڈاکو چور اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل خانه میں گزار دیتے ہیں ..... اور مالدار لوگ اینے بجوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں ..... انگریزی بال رکھانا ..... نفنول خرچ کرنا سکھاتے بي .... جروقت بوث و سوث وغيره بهناتے بين .... پير اپنے ساتھ سينما اور ناچ کي مجلوں میں انس شریک کرتے ہیں ..... جب یہ نونمال کچھ ہوش سنیالا ہے تو اس کو کلمہ تك نه سكمايا ..... كالح يا اسكول من وال ديا ..... جمال زياده خرج كرنا .... فيش ايبل بنا سکمایا گیا .... خراب صحبتوں سے صحت اور غربب دونوں برباد ہومے .... اب جب نونمال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل مئی تو صاحب بمادر بن مجے کہ نہ مال کا اوب جانیں نہ باپ کو پھائیں ..... نہ بولوں کے حقوق کی خرنہ اولاد کی پرورش سے واتف ..... ان کے ذہن میں اعلیٰ ترتی یہ آئی کہ ہم کو لوگ انگریز سمجھیں جملا انے کو ووسرى قوم من فاكر ويتا بهى كوئى ترقى ب ..... اگر كوئى محقول جكه نه لى ..... تو ان ب عارول كو بمت مصيبت يراتى ب كيونك كالج من خرج كرنا سيسا ..... كمانا نه سيسا .... كملانا ند سیکھا ..... اینا کام نوکول سے کرانا سیکھا ..... خود کرنا ند سیکھا۔

نہ پڑھتے تو سو طرح کھاتے کما کر وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر اب یہ لوگ کالج کی کی زندگی گزارنے کے لئے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں ..... یا

ا جعلی فوٹ بنا کر اپنی زندگ جیل میں گزارتے ہیں ..... یا ڈاکو بدمعاش بنتے ہیں (اکثر ڈاکو تعلیم یافتہ کر بجویٹ یائے گئے) ہے وہ ہی لوگ ہیں۔

ان رسمول کی خرابیال ..... اوک کو سوا دو سال دوده پانا جائز نمیں ..... اول بو یا اولا دولوں کو دو دو سال دوده پالیا جائے ..... قرآن کریم فرانا ہے ..... والوالدات بوضعن اولادهن حولین کاسلین مال باپ چاہیں قو دو سال سے پہلے دوده چھوڑا دیں ..... گر دو سال کے بعد دوده پلانا منع ہے جو نیچ کہ پرورش کے زمانہ میں انجی صحبتیں نہیں پاتے وہ جوان ہو کر مال باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں ہم نے برے فیشن ایمل صاجزاددل کے مال باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں .... منتی صاحب تعویذ دو ..... جس سے کی مال باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں .... منتی صاحب تعویذ دو ..... جس سے کی کمنا مائے اس بارے قیفے میں آوے ..... گر دوستو! فقط تعویذ سے کام نہیں چان .... بھی گھیک عمل ہی کرنا چاہیے۔

ایک بڑھے نے اپنے فرزند کو والیت پڑھنے کے لئے بھیجا ..... جب برخوروار فارغ ہو

کر وطمن آنے لگا تو بڑھا باپ استقبال کے لئے اسٹیٹن پر حمیا ..... اوک نے گاڑی سے اتر

کر باپ سے بوچھا ..... ویل بڑھا تو اچھا ہے .....؟ اس نالا کُل بیٹے کے دوستوں نے بوچھا

کہ صاحب بمادر یہ بڑھا کون ہے .....؟ فرانے لگا آنے میرا آشنا ہے .... بڑھے باپ نے

کما صاحبو! میں صاحب بمادر کا آشنا نہیں ..... بلکہ ان کی والدہ کا آشنا ہوں .... یہ اس

نی تمذیب کے نتیجے ہیں۔

حضرت مولانا احمد جیون رحمت الله تعالی علیه جو سلطان عازی می الدین عالمکیر اور تخزیب علیه الرحمه کے استاد اور شابجمال کے بیال بہت اچھی حیثیت سے طاذم شے ..... مشہورتیہ ہے کہ ایک بار جمد کے وقت مولانا کے والد معمولی لباس میں جامع مجد دولی میں آئے ..... اس وقت مولانا شابجمال کے پاس بیٹے ہوئے تے ..... بہلی صف سے المحد کر بھاگے اپنے باپ کی جو تیال صاف کیں ..... گرو و غبار آپ کے عمامہ سے جھاڑا ..... حوض پر لا کر وضو کرایا اور خاص شابجمال کے برابر لا کر بٹھا دیا ..... اور کما کہ یہ میرے والد ہیں ..... فماز کے بعد شابجمال بادشاہ نے ان سے کما کہ آپ تھرد ..... شابی مہمان بو والد ہیں .... انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بچہ آپ کے بمال دہ کر مسلمان دیا ہے دین بن گیا ہے ..... بہانے گا یا نہیں .....؟ الحمد للد بچہ مسلمان میا ہے یا بے دین بن گیا ہے ..... بہانے گا یا نہیں .....؟ الحمد للد بچہ مسلمان

گندم از گندم برد جوز جو! از مکافات عمل عاقل مشو

#### جيسا بونا ويساكاننا

بچوں کی برورش کا اسلامی طریقته ..... الاے ادر لاک کو دو سال سے زیادہ دودھ نہ بلاؤ ..... جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو .... تو اے اللہ کا نام کھاؤ .... پہلے مائیں الله الله كمه كر بجول كو سلاتي تحس اور اب محرك ريديو، في دى أور شي ريكارور بجاكر بملاتی ہیں .... جب بچہ سمجھ وار ہو جاوے تو اس کے سامنے الی حرکت نہ کرو .... جس ے بچے کے اخلاق خراب ہوں ..... کونک بچل میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے .... جو پکھ ال باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ہی خود بھی کرتے ہیں ..... ان کے سامنے نمازیں پڑھو ..... قرآن پاک کی تلاوت کرو ..... اپنے ساتھ مجدول میں نماز کے گئے لے جاؤ اور ان کو بررگون کے قصے کمانیال ساؤ ..... بچوں کو کمانیال یننے کا بہت شوق ہو آ ہے اسبق آموذ کمانیاں من کر اچھی عادتیں پریں گل ..... جب اور زیادہ ہوش سنجالیس تو سب سے يهل ان كو يانجول كلف ايمان مجل ايمان مفصل عجر نماز سجساؤ .... كس متق يا حافظ يا مولوی کے پاس کھے روز بھا کر قرآن پاک اور اردو کے دینیات کے رسالے ضرور برعوا وو ..... جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہول .... اور یاکی پلیدی وغیرہ کے احکام یاد کرے اگر حق تعالی نے آپ کو جار پانچ لاکے دیے میں ..... تو کم از کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن بناؤ ..... کیونکہ ایک حافظ اپنی تین پٹتوں کو اور عالم سات پٹتوں کو بخشوائے گا ..... بيه خيال محض غلط ہے كه عالم دين كو روثي مس ملتی ..... یقین کر او که انگریزی برصف سے تقدیر سے زیادہ مسی ملا .... عربی برصف ے آدی برافیب سی ہو جاتا .... ملے گا وی جو رزال نے قست می کھا ہے .... بك تجربه به ب ك أكر عالم بورا عالم اور صحح العقيده مو تو بوك آرام ب ربتا ب ..... اور جو لوگ اردو کی چند کمایس و کمی کر وعظ گوئی کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وعظ کمد کر بیہ بیبہ مانگنا شروع کر ریا ..... ان کو د کھھ کر عالم وین سے نہ ڈر .... یہ وہ لوگ ہیں جنول نے اپنا بھین آوارگی میں فراب کر دیا ..... آور اب مندب بھکاری ہیں .... ورند علائے دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے ..... جب مر بجویث مارے مارے پھرتے ہیں ..... تو مرسین علاء کی خلاش ہوتی ہے اور نہیں ملتے ..... این او کول کو شوقین مزاج خربيد ند بناؤ ..... بلك ان كو سادگى اور ابنا كام اب باته سے كرنا سكھاؤ ..... كركث باك ف بال بركز نه كال سيد كيونك يه كميل كه فائده مند نيس ..... بلك ان كو نبوث لكرى كا بنر ويد كثرت المشتى كا فن اور أكر ممكن مو تو الموار جلانا وغيره سكهاة ..... جس متع تدرس مجی اچھی رہے اور کھ منر بھی آ جائے اور آٹ بازی پنگ بازی کور بازی اور

سلما الذى سے بچوں كو بچاؤ ..... كو تك يہ كميل ترام بين ..... بك ميرى دائے تو يہ ب كى بچوں كو علم كے ساتھ بچھ دو سرے ہنر بھى سكھاؤ ...... جس سے بچه كماكر اپنا بيك پال كے جي اس كو علم كے ساتھ بخھ دو سرے ہنر بھى عدا كے فضل سے بحوكا نيس مرنا ..... بن بال و دولت كا كوئى احتبار نيس ان باتوں كے ساتھ اگريزى سكھاؤ ..... كا في ميں برحاؤ ..... بخ بناؤ ..... كا كوئى احتبار نيل ان باتوں كے ساتھ اگريزى سكھاؤ الله الله والله دياك برجائز ترق كراؤ ..... مكر بسل اس كو ايسا ملمان كر دوكه كو هى ميں بھى ملمان تى رہے ..... بم نے ديكھاكم قاديا نيوں اور را نفيوں كے بنج كر يجويك ہوكر كمى ملمان تى رہے ..... بم نے ديكھاكم قاديا نيوں اور را نفيوں كے بنج كر يجويك ہوكر كمى ملمان تى اب الو ہوتے ہيں كہ ندہب كى ايك بات بھى نہيں جانے ..... فراب صحبت پاكر بے دين اليے الو ہوتے ہيں كہ ندہب كى ايك بات بھى نہيں جانے ..... فراب صحبت پاكر بے دين ملمان تے اور بن جاتے ہيں ..... جس قدر لوگ قادوائی نہي دفيرہ بن گئے يہ سب پہلے ملمان تے اور مسلمانوں كے بنج تے ..... عرائی نہي تعلیم نہ ہوتے كی وجہ سے بد نم بہوں كا شكار مسلمانوں كے بخ تے ..... عرائی نہي تعلیم نہ ہوتے كی وجہ سے بد نم بہوں كا شكار مسلمانوں كے بنج تے ..... عرائی نہي تو بال باب پر بھى ضرور پڑے گا۔

معابہ کرام کی پرورش بارگاہ نیوت میں الی کائل ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ میں اسے اور معید میں آکر اعلیٰ درجہ کے نمازی ..... اور معید میں آکر اعلیٰ درجہ کے نمازی ..... اور معید میں آکر اعلیٰ درجہ کے نمازی ..... کھری میں۔ آکر اعلیٰ درجہ کے قاضی موسے سے اپنے بچوں کو اس تعلیم کا نمونہ بناؤ ...... اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ مرتبی خود بھی مطاحہ میں رکھو اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پراحاؤ ..... " بمار شریعت " مستف حضرت مرشدی و استادی مستف حضرت مرشدی و استادی مستف حضرت مرشدی و استادی مولانا مولوی محمد قیم الدین صاحب دام ظلم " شمان حبیب الر ممن سلطنت مصطفیٰ " مصنف مقریر از تقفیم احمد یار خان قعیم احمد علی عاصر وام قلم "

بیاہ شادی کی رسمی*ں* 

اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی نکاح اسلام میں عبادت ہے ..... کبھی تو فرض ہے اور آکثر سنت (شای) ..... مرموجودہ زبانہ میں نکاح ان ہندوانی اور حرام رسموں اور فسول فرچیوں کی وجہ سے وبال

جان بن گیا ہے ..... اس کا نام شادی خانہ آبادی ..... اب ان رسموں نے اسے بنا وا شادی خانہ بربادی ..... کوئلہ اس میں لؤکے اور لؤکی دونوں کے شادی خانما بربادی ..... کوئلہ اس میں لؤکے اور لؤکی دونوں کے محل کی جاتی آتی ہے .... نکاح کے متعلق تین قسم کی رسمیں ہیں ..... بعض وہ جو نکاح سے پہلے تو نکاح کے بعد ..... پہلے تو نکاح کے بعد ..... پہلے تو لؤکی کی خاش (مثلی) آدئے مقرر ہونا ..... بھر نکاح کے بعد چوشی ..... چالا کنگنا کھولنے کی رسمیں .... چالا کنگنا کھولنے کی رسمیں .... چالا کنگنا کھولنے کی رسمیں .... بھر نام اس باب کی چند فصلیں کرتے ہیں۔

پلی نصل دولهن کی تلاش ٔ متگنی اور تاریخ ٹھرانا

موجودہ رسمیں ..... برصغیر میں عام طور پر اڑے والوں کی تمنا بہ ہوتی ہے کہ مالدار كى لؤكى محريس آوے ..... جال مارے كيد كے خوب اربان تطيس ..... اور اس قدر جيز لاے کہ گھر بحر جادے ..... ادھر اوک والوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اوکا مالدار اور شوقین مو ..... انگریزی بال کتابا مو نسب وا زهی منذا با مو .... اید حاری لای کو سینما و کھائے اور اس کے ہر ناجائز اومان تکالے .... میں نے بت سلمانوں کو کتے ساکہ ہم داؤهی والے كو اين لؤكي نه وي م يسيد لؤكا شوقين بونا عاسي ..... اور بت جك اني آكھول سے و کھا کہ اور والوں نے دواما سے مطالبہ کیا .... کہ داومی مندوا دو تو اور و ما عن ب .... چانچه الوكوں نے واڑھياں مندواكي .... كمال تك دكھ كى باتي ساؤل .... ي بحى سے سامیا کہ نمازی کو اول نہ دیں مے .... وہ سجد کا ملال ہے .... ہاری اول کے ارمان اور شوق پورے نہ کرے گا ..... پنجاب میں یہ اگ زیادہ کی ہوئی ہے .... جب ائی مرضی کا لڑکا مل ممیا ..... تو اب فیرے متلق (کڑائی) کا وقت آیا ..... اس میں ولس والوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ایے کرون کا جوڑا اس فدر سونے کا زیور چراف ..... اس فرائش کو پورا کرنے کے لئے لاکے والے آکٹر قرض لے کریا کی جگہ سے زیور مالک كر يرها ويت بي .... جب مقلى كا وقت آيا تو الرك والا ايخ قرابت وارول كو جع كرك اولا ان کی وعوت اینے گھر کرنا ہے ..... پھرولس کے یمال ان سب کو لے جاتا ہے ..... جمال وامن والول کے قرابت دار پہلے ہی سے جمع ہوتے ہیں ..... غرضیکہ ولمن کے گھردد م ك يد الله جات بين ..... يمران كى ير تكلف وعوت موتى ب ..... يو لي ميل تو کاف ک دور بول ہو گر بنجاب میں مضائی اور چائے کی دعوت جس میں اس رسم پر المامل الدي الحري الم الله الله الله الله الله المحروان ك يهال عد الرك كو سون كى الحوشى

اور کھے گڑے گئے ہیں ..... اور اور کو دولها والوں کی طرف سے کیتی بوڑا ہماری سلمرا زیور دیا جاتا ہے ..... پھر متحق سے شادی تک ہر حمید بقر عید وغیرہ پر کپڑے اور وقل فوقل موسی میوہ (فروٹ) اور مشھائی کی تقسیم ہوتی ہے ..... پھر آدری مقرر ہونے سے شادی تک لوگوں کا مجمع وعوت اور مشھائی کی تقسیم ہوتی ہے ..... وحول بجانا لازم ہوتا ہے ..... جس دوفوں گھروں میں عورتوں کا بجمع ہو کر عشقیہ گانے ..... وحول بجانا لازم ہوتا ہے ..... جس میں ہر تیسرے دن مشھائی ضرور تقسیم ہوتی ہے ..... اس میں بھی کافی فرج ہو جاتا ہے میں ہر تیسرے دن مشھائی ضرور تقسیم ہوتی ہے ..... اس میں بھی کافی فرج ہو جاتا ہے .... ان تمام رحموں میں برتر رسم مائیوں اور (مائیاں) او پٹن کی رسمیں ہیں ..... جس میں اپنی پرائی عورتیں جمع ہو کر دولما کے او پٹن (مندی) لگاتی ہیں ..... آپس میں نہی وئی گئی دولما ہے داولم ہے دولما ہے دولما ہے او پٹن (مندی) لگاتی ہیں ..... ہم میں غرض کی خاص خاص دولما ہے ویب قریب ہر جگہ کچھ فرق سے ہوتی ہیں ..... اور جو مختلف منم کی خاص خاص میں جاری ہیں بان کا شار مشکل ہے۔

ان رسمول کی خرابیال ..... سخت غلطی یہ ہے کہ لڑی اور لاکے بالدار طاش کے جاكي ..... كيونك الدارك الناش من لاك اور لأكيال جوان جوان ميض ريح بين .... ند و کوئی خاطر خواہ مالدار ملتا ہے .... نہ شادیاں ہوتی ہیں .... اور جوان ارکی مال باپ کے لے بہاڑے اس کو گریل بغیر نکاح رکھنا سخت خرابوں کی بڑے سے دومری بیا کہ جو مجت و اخلاق غریول می ب وہ مالداروں میں نسیں .... تیرے یہ کہ اگر مالدار کو تم این کھال بھی اتار کر دے دو .... ان کی آگھ میں نہیں آتا ... یہ طعنے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجھ میں ملا .... اور اگر دلمن والے الدار میں و داماد حل نوکر کے سرال میں رہے میں .... یوی یر شوہر کا کوئی رعب نہیں ہوتا ..... اگر واما والے مالدار بیں تو اڑی اس محر می لوعدی یا تورانی کی طرح موتی ہے .... اپنی لوک ایے گرجو جمال وہ لوک غیمت سمجی جائے ..... تجرید نے بتایا کہ غریب اور شریف محرانے والی الڑکیاں ان الڑکوں سے آرام میں رہیں جو مالداروں میں محتی ..... اڑی والول کو چاہیے کہ دولماً میں تین باتی ویکھیں .... اول تو تندرست ہو ..... کونک ذندگی کی بار تدری سے ہے .... دو مرے اس کے عال چلن اجھے مول ..... بدمعاش نه مو ..... شريف لوگ مول .... تيرے يه كه لوكا منرمند اور کماؤ مو کہ کما کر اپنے بیوی بچوں کو پال سے ..... مالداری کا کوئی اعتبار شیں .... ب عِلْتَى بَعِرْتَى عِائمِنْ ب .... مديث ياك مِن ب ك نكاح مِن كوئي ال ديكمة ب كوئي جمال كل ..... علیک بنات اللین ..... تم ویداری دیمو .... یه می یاد رکمو که تین قتم کے الول من بركت نيس ..... ايك لو زين كا بيد يعني زين يا مكان فروفت كرك كماد أ .... اس

م مجمى بركت نمين چاہيے كريا و زمن ند فروخت كرو اور أكر فروخت كرو و اس كا پير زمن عى من فرج كرو ..... (حديث)

دومرے اڑی کا بیہ .... یعنی اول والے جو روپ لے کر شادی کرتے میں اس میں مرکت نمیں اور پیر لینا حرام ہے ..... کو تکم یا تو یہ الکی کی قبت ہے یا رشوت یہ دونوں حرام بی .... تیرے وہ جیزو مال جو اور اے میکے سے لاوے .... اگر دواما اس کو گزر اوقات كا زرايد بنا دے تو اس من بركت نسي موكى ..... اين قوت بازو ير بحروس كرد .... وا رعم اور نماز کا زاق اڑانے والے سب کافر ہوئے .... یہ بھی یاد رکو کہ مولویوں اور ويدارون كى يويان فيشن والول كى يويون سے زيادہ آرام سے رہتی بين ..... اول .... تو اس لئے کہ ویدار آدی خدا کے خوف سے بوی بجوں کا حق بجانا ہے ..... دومرے .... یہ کہ وجدار آدی کی تگاہ صرف اپن یوی پر عی ہوتی ہے .... اور آزاد لوگوں کی ٹمپرین (عارضی) یویاں بت ی ہوتی ہیں .... جن کا دن رات تجربہ ہو رہا ہے .... وہ ہر پھول کو مو گھنا اور برباغ من جا آ ب ..... پھو دنوں تو اپنی بوی سے محبت کر آ ہے ..... پھر آ کھ - محيرليتا ب ..... مظنى كى رسمول كى خراييال بيان سے باہر بي ..... بت سے لوگ سودى قرض سے یا مالک کر زبور چراما دیتے ہیں .... شادی کے بعد پھر دولمن سے وہ زبور حلے ملے ے لے کر والی کرتے ہیں ..... جس کی وجہ سے آلیں میں خوب لڑائیاں موتی ہیں .... اور شروع کی ده ازائیال ایک موتی میں کہ چرختم شیں موتی .... اور کس ایا می ہوتا ہے کہ مطنی چھوٹ جاتی ہے .... پھرولس والول سے زبور والیس مانکا جاتا ہے .... اوحرے اثار ہوآ ہے .... جس پر مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے .... ای طرح مطّی کے وقت وقوت اور فضول خرتی کا حال ہے ..... اگر مطنی چھوٹ ملی تو مطالبہ ہو آ ہے .... که هارا خرچه وایس کر دو اور دونول قران خوب الت بین .... بعض دند متلی می ان خرج ہو جا آ ہے کہ فریقین میں شادی کے خرج کی ہمت نمیں رہتی ..... پر مجمی مجمی كروں كے جوڑے اور مضائوں كے حرج الرك والون كا ديواليہ نكال ديے بين .... اور شادی کے وقت غور کرا ہے کہ ولمن والے نے اس قدر جیزاور زبور وغیرہ دیا نیس جو میرا خرچ کرا چاہے .... اگر اڑی والے نے اتا نہ دیا تو اڑی کی جان سولی پر رہتی ہے .... كم تيرے باپ نے مارا لے لے كر كھايا وياكيا .....؟ اور اگر خوب ويا تو كتے بين كد كيا ط .... ہم نے می و فوب فرچ کرا لیا .... باقی گانے بجانے کی رسموں میں وہ خرایاں یں ... ہو ہم پہلے بیان کر مجے ہیں .... بایاں المن اور مندی کی رسمس بت ے حرام کاموں کا مجوعہ میں .... اس لئے ان تمام رسموں کو بند کرنا ضروری ہے۔

اسلامی رسیس .... اوی کے لئے اوالا ... اور اوے کے لئے اوی ایس طاش کی جائے جو شریف اور دیندار ہو ..... باکہ آپس میں مبت رہے .... جال اوے کی مرضی نہ ہو ..... دباں برگز نکاح نہ ہو .... اس طرح جمال لڑی یا لڑی کی ماں کا بنٹا نہ ہو .... وہاں نکاح کرنا زہر قائل ہے ..... ہم نے دیکھا ہے کہ ایس شادیاں کامیاب نمیں ہوتیں .... ای لئے شرعا ضروری ہے کہ لڑکی سے اذن لیتے وقت لڑکے کا نام معد اس کے والد ك اور مرك جايا جائ .... ك اب بين جم ترا تكان فلال الرك فلال ك بيغ ب تكان كروين ..... ود كے بال تب نكاح موآ ہے .... يد اذن اؤكى كى رائے معلوم كرتے ك لئے بی تو ہے ..... اگر موقعہ ہو تو اڑے کو اڑی پیام سے پہلے کمی بمانہ سے خفید طور پر وکھا وی جائے کہ لڑی کو یہ خرنہ ہو .... (حدیث) بلکہ نکاح سے پیٹھر اپنے سارے قرابت واردل کا مثورہ لینا بھی بمتر ہے .... قرآن کریم قربانا ہے .... وامرهم شوری بینهم ایے نکاح کے سارے قرابت دار وسد وار ہو جاتے ہیں اور ..... اگر واس اور دواما میں نالقاتی ہو جائے تو یہ لوگ مل کر اتفاق کی کوشش کرتے ہیں ..... مثلی دراصل نکاح کا وعدہ ہ اگر یہ نہ ہمی ہو جب ہمی کوئی حرج نسی ..... اندا بفتر قویہ ہے کہ متلنی کی رسم بالکل فتم كردى جائے ..... اس كى كوئى ضرورت نيس ب اور سوائے نقصان كے اس سے كچھ قائدہ نیس غالبا ہم نے یہ رسمیں ہدووں سے سکھی ہیں ..... کیونک سوائے ہدوستان کے اور کس سے رسم نمیں ہوتی ..... بلکہ عربی یا فاری زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نمیں .... اس کے جتنے نام ملتے ہیں سب بندی زبان کے ہیں ..... چنانچہ متلیٰ سگانی کرائی ا ساکھ یہ اس کے نام ہیں .... اور ان میں سے کوئی میں علی فاری نمیں .... اور اگر اس كاكرنا ضرورى بى مو تواس طرح كروكة يمل الرك والے كے يمال اس كے قرابت دار جح مول ..... اور وہ ان کی خاطر تواضع صرف پان اور جائے سے کریں ..... اگر کس پان کا رواج نہ ہو چیے کہ بخاب تو وہ صرف خالی جائے سے جس کے ساتھ کوئی مصائی نہ ہو ..... پر یہ لوگ اٹھ کر اڑک والے کے یمال آ جادیں .... وہ بھی ان کی تواضع صرف پان یا خالی جائے سے کریں ..... اڑے والے اسے ساتھ دولس کے لئے ایک سوتی دویٹہ اور ایک مونے کی نق ( نتھنی) لائے جو کہ پیش کر دے ..... دولمن والوں کی طرف سے اڑ کے کو ایک عدد روال .... ایک چاندی کی انگوشی .... ایک محمید والی چین کر دی جائے .... جس كا وزن سوا چار ماشد سے زيادہ نہ ہو ..... كو تك مرد كو ريشم اور سوا پننا حرام ب .... لوب متلى موكن .... أكر دو مرے شمرے متلى كرنے والے آئے بين .... تو ان على سات آدى سے زيادہ نہ آئيں اور دولمن والے ممانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا ویں

.... محمر اس کھانے میں دو سرے محلّہ والول کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ..... مجر اس کے بعد ارکے والے جب بھی آئیں تو ان پر مضائی اور کیروں کے جو زوں کی بابدی نہ مو ..... اگر اپن فوشی سے بچوں کے لئے تھوڑی سی مضائی لائیں تو اس کو محلّم میں تقسیم كرف كى كوئى ضرورت نمين ..... حديث ياك من ب كد ايك وومرك كو بربيه وو ..... محبت برجع کی ..... محمراس بدید کو نیکس نه بنا لو که وه بیچارا اس کے بغیر آئی نه سکے ...... تاریخ کا مقرر کرنا بھی ای سادگ سے ہونا ضروری ہے ..... کہ آگر ای شرے لوگ آ رہے جیں تو ان کی تواضع صرف یان یا خالی جائے سے ہو ..... اور آگر دومرے شرسے آ رہے ہیں تو پائج آدی سے زیادہ نہ ہول .... جن کی تواضع کھانے سے کی جائے اور مقرر کرنے والے من رسیدہ بزرگ لوگ ہول اور بھتر یہ ہے کہ شادی کے گئے جمعہ یا سوموار (پیر) کا ون مقرر ہو ..... کوئکہ یہ بہت برکت والے دن ہیں ..... پھر آاریخ کے بعد گانے بجانے وعول وغيره نه مول ..... بلكه أكر موسك تو مر تيرك دن محفل ميلاد كردوا كريس ..... جس میں نعت خوانی اور ورود پاک کی تلاوت ہو ایسے وعظ کیے جائیں ..... جس میں موجودہ مسمول کی برائیاں بیان ہوں ..... صندی کائیوں اور اویٹن کی تمام رسمیں بالکل بند کر دی -مجائمي ..... يعني أكر ولهن كو ايك جله بنها ويا جائ الكه دولها ولهن كو خوشبو يعني اوينن ملا جائے تو کوئی حرب نہیں کہ یہ اوٹین ایک طرح کی خوشبو ہے ..... اور خوشبو نبی کریم المنتق اليجام كو بت بند تقى ..... بكه شادى ك وقت خوشبو استعال كرنا صحابه كرام ب ثابت بے .... کین ان کاموں کے ساتھ کی حرام رسمیں گانا بجانا ویڈیو عورتوں اور مردول کا خلط لمط مونا ..... بیوده نداق سب بند کر دید جائیس ..... غرضیکه دی اور دنیاوی کاموں میں حضور المستر اللہ اللہ اللہ علیہ کی بیروی دین و دنیا کی جملائی کا ذریعہ ہے .... اس زمانہ میں بعض لوگ دولها کو چاندی کا زیور پہنائتے ہیں ..... یا چھری چاقو ان کے ساتھ رکھتے ہیں الكه اس كو بعوت نه چف جائ ..... نيه سب ناجائز رسمين بين ..... أكر دولها بر محى متم كا خوف ب تو منح شام آيت الكرى رده كر خود الني ير دم كر ليا كرك ..... بلك فماذى آدمی کو بھی کوئی آسیب بفضلہ تعالی نہیں چھو آ ..... قرآن یاک اچھا تکسان ہے اس کو

> دو سری فصل نکاح اور رخصت کی رسمیس

مو: واه رسميس ..... اكاح ك وقت دو طرح كى رسميس بوتى بين ..... كي ده جو دولها

کے گھر کی جاتی ہیں ..... اور کچھ وہ جو ولمن کے گھر ..... ولما کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مارے قرابت دار جمع ہو چکے ہیں ..... جو گھاٹا گھاتے جاتے ہی اور نیوتے کے دولے دیا جاتے ہیں اس قت زیادہ قائل رحم دولہا کے ناتا ماموں کی حالت ہوتی ہے ..... کو تکہ ان پر ضروری ہے کہ بعات لے کر آئیں ..... ورنہ ناک کث جائے گی ..... اس ہمات کی رسم نے صدہا گھر بریاد کر دیا ہیں ..... بعات میں ضروری ہے کہ دولها اور اس کے تمام قرابت داروں کے لئے کیڑے کے جو ڑے ..... بچھ نقدی اور بچھ غلمہ لادیں ..... بعض جگہ چالیس بچاس جو ڑے تک لائے پرتے ہیں ..... خود میں نے ایک دوکاندار کو دیکھا کہ برے مزے سے گزر کر دہا تھا ..... بعائی کی شادی آن پڑی ..... میں نے ان کو بہت سجھایا کہ برے مزے ہوں دو نہ ما ایس کی دوکان بھات کی شادی آن پڑی ..... میں نے ان کو بہت سجھایا کہ برا این حیثیت کے مطابق دے دو نہ مانا ..... آخرکار اس کی دوکان بھات کی شادی آن پڑی ..... میں اور دہ بہت مصیبت میں گر قار ہوگیا۔

بھائی کے نکاح میں سے بھی ضروری ہو آ ہے کہ کیڑوں کے جو ڈول کے سوا بھائی کو زیور یا برات کی رونی مامول کرے ..... غرضیک ایک شادی میں چار کھرول کی برادی ہو جاتی ہے ..... جب یہ سب رسمیں ہو چیس؟ توباب برات چلی ..... جس کے ساتھ بری آ اور آگے پاچا ..... کولے چلتے جاتے ہی .... آٹش بازی میں آگ لگ جاتی ہے .... بری اس میوه (فروث) کو کہتے ہیں جو دواما کی طرف سے باتی ہے .... اور دائن کے محردی جاتی ہے .... اور بعد شادی تقسیم ہوتی ہے .... جب برات ولمن کے مکان پر چینی ہے تو اول وبال آتش بازي ميس آك لكائي كي ..... جمر يحول ين لنائي مي .... بحرتمام براتول کو ولهن کی طرف سے عام وعوت وی منی ..... مجر نکاح ہوا ..... وولها مکان می میا ..... جال پہلے سے عورتوں کا مجمع لگا ہواہے ..... اس موقعہ پر بوی بردہ نشین عورتیں مجمی دواما ك سائ ب تكلف بغير يرده آ جاتى بين ..... كاليون ب بحرب موت كان كات جات ہیں .... سالیاں بنوئی سے قتم قتم کے ذات کرتی ہیں طالانک سالیوں کا بنوئی سے بردہ تخت ضروری ہے ..... چر رخصت کی تیاری ہوتی ہے .... جیز دکھایا جاتا ہے .... جیز میں تین سم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دواما والوں کے لئے کیروں کے جو اے .... یعن دولها اس کے مال باپ واوا دادی تانا نانی ماموں بھائی کیا کا کا فرضیکہ سب کم جوڑے ضرور سے جاتے ہیں ..... جن کا مجور بعض جگہ ای مک لوے جواے ال .... ومرے کا ش کبار لینی میزس 'کرسیاں ا برتن عاریال وفیرہ تمیرے دوا ان سب ک نمائش کے بعد رخصت ہوئی ..... جس میں باہر باب کا شور اندر رو لے جا لے والوں کا دور

ہو آ ہے ..... کمال تک بیان کیا جادے ..... بعض وہ رسمیں ہیں جن کے بیان سے بھی شرم آتی ہے ..... وہ سلمانوں کے شرم آتی ہے ..... کہ اس کتاب کو غیر مسلم قویس بھی پڑھیں گی ..... وہ سلمانوں کے متعلق کیا رائے قائم کریں گی ..... حق یہ ہم اپنے بزرگوں کے ایسے ناخلف اولاد ہوئے کہ ہم نے ان کے نام کو بھی ڈیو دیا ..... آج ایسی واہیات رسمیں بھتی پہماروں میں بھی نہیں ۔... جو مسلمانوں میں ہیں۔

ان رسمول کی خرابیال ..... ان رسمول کی خرابیال بین کیا بیان کرون ..... صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ان رسمول نے مسلمان مالداروں کو غریب کنگال بنا دیا ..... گر والوں کو بے گھر کر دیا ..... ہر مخص اینے شریس صدا مثالیں اپنی آتھوں سے دیکھتا ہے .... اول خرابیاں جو موٹی موٹی ہیں ..... عرض کرتا ہوں ..... اول خرابی یہ ہے کہ اس میں مال کی بریادی اور حق تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

ر خدا ہی ملا نہ وصال صنم اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے

دوسرے یہ کہ یہ سارے کام اپ تام کے لئے کیے جاتے ہیں ..... مگر دوستو سوائے بدنای کے کچھ بھی حاصل شیں ہو آ .... کھانے دالے تو کھانے میں عیب نکالتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس میں تھی دلاتی تھا .... نمک زیادہ تھا .... مریح اچھی نہ تھی ... اور دولها والے بھشہ شکایت ہی کرتے دیکھے مجے .... لڑی کے لئے دہاں طعنے ہی طعنے ہوتے ہیں۔

نے دیکھا کہ وہ معزز مسلمان جو سمی کی شادی بیاہ میں بوے نخرے سے جاتے ہیں ..... وہ الغیم بلائے یہاں آ جاتے ہیں ..... اور اگر آخری ایک اثر بھی پالیتے ہیں تو تیرک سمجھ کر کھاتے ہیں ..... عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم الفیلی اللہ تھا پاک عیب پوش ہے ۔... جس چزیر ان کا نام لیا جائے ..... اس کے سب عیب چھپ جاتے ہیں ..... اگر ہم لوگ ولیمہ کا کھانا سنت کی نیت سے کریں تو اگر ..... وال دوئی بھی مسلمانوں کے سامنے رکھ دیں گے دیں کے سب جو کر کھائیں گے۔

تیسری خرابی ان رسموں میں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شریف غریبوں کی لؤکیاں بیٹی رہتی ہیں ۔۔۔۔۔ کو کلہ لوگ اپنے بیٹوں کا رہتی ہیں ۔۔۔۔۔ کو کلہ لوگ اپنے بیٹوں کا پیغام لے کر وہاں ہی جاتے ہی جمال زیادہ جیز لحے ۔۔۔۔۔ اگر ہز جگہ کے لئے جیز مقرر ہو جائے کہ امیرو غریب سب اتا ہی جیز وغیرہ دیں ۔۔۔۔۔ تو ہر مسلمان کی لؤکی جلد شمکانے لگ جائے۔۔

چوتھی خرابی ہے ہے کہ ان رسموں کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی اولاد وبال جان معلوم ہونے گئی ہے ۔.... کہ اگر کسی کے بال لڑکی پیدا ہوئی ..... سمجھا کہ یا تو اب میرے مکان کی خیر ضمیں یا جائداد و دوکان چلی ..... اس لئے لوگ لڑکی پیدا کرنے سے محبراتے ہیں ..... گن خیر ضمیں کی جرکت ہے۔

پانچیں خرابی ہے کہ نکاح سے مقصود ہوتا ہے ..... وو قوموں کا مل جاتا یعنی لاکے والے کے والے لئی والے لئی والے کے اس کا نام نکاح ہے ..... نکاح کے معنی ہیں مل جاتا ..... تو یہ نکاح قبیلوں اور ہما مقتوں کے ملانے والی چز ہے ..... محل مشہور ہے کہ ..... نکاح میں لڑی دے کر لاکا لیتے ہیں ..... اور لڑکا وے کر لڑکی حاصل کرتے ہیں ..... محراب مملانوں نے سمجھ لیا ہے کہ نکاح مال مالوں نے سمجھ لیا ہے کہ نکاح مال کرتے ہیں ..... محراب مملانوں نے سمجھ لیا ہے کہ نکاح مال کرتے ہیں .... محراب مملانوں نے سمجھ لیا ہے جاندادیں ہو محسی مال کرتے ہیں اور اب مام طور پر نکاح لڑائی کی جز بن کر جاندوں ہو محسی اور اب عام طور پر نکاح لڑائی کی جز بن کر ولیں خام خور پر نکاح لڑائی کی جز بن کر ولیں خام ہو جانا ہے کیوں موسی کے بیا براتا رشتہ بھی ختم ہو جانا ہے کیوں موسی کا سے اس کے کہ نکاح کو ایک مالی کاروبار سمجھ لیا گیا ہے۔

چینی خرابی بہ ہے کہ اگر کسی مخص کی چد اولاد ہیں .... پہلے کا نکاح تو بہت وحوم وحام سے کیا .... باق اولاد کے فقط نکاح میں اس کا مصالحہ ختم ہوگیا .... باق اولاد کے فقط نکاح میں ہوئے .... کوئل رسم اوا نہ ہوئی .... کوئلہ روپہ نہ تھا تو اب اولاد کو مال باپ سے

الكايت بيدا مولى ب كر .... فارك بوك إمائي من كيا خولي تقى جو بم عن ند تقى ....؟ تو بإب اور اولاد من الى مراتى به كد خداكى بناه .....!

ماوی خرایی سے کہ اڑی والوں نے دولما کے نکاح کے وقت اتنا خرج کرایا کہ اس كا مكان بحى رجن موكميا .... بحت قرضه مربر سوار موكيا .... أب وولمن صاحب جب كمر می آئیں و مکان مجی ہاتھ سے میا اور معیب مجی آ بری ..... تو نام یہ ہو آ ہے کہ یہ دولین ایسی مخوی آئی کہ اس کے آتے می مارے گر کی خیرو برکت اڑ عنی ..... اس سے مجر لاائیاں شروع ہو جاتی ہیں .... یہ خبر شیس کہ بیجاری دلمن کا قصور نہیں .... بلکہ تماری ان بندوانی رسمول کی برکت ہے۔

الموس فرالي يہ ہے كہ أن رسموں كو يوراكرنے كے لئے غريب لوگ لوك كے پيدا ہوتے عی فکر کرنے لگتے ہیں ..... جول جول اولاد جوان ہوتی ہے .... ان کی فکریں برحتی جاتی ہیں .... اب نہ روٹی اچھی معلوم ہوتی ہے نہ پانی .... فکر سے ہوتی ہے کہ کس صورت سے دویر جع کو سے کہ یہ رسیل پوری ہول اب رویر جع کر رہے .... اس روب می زکواہ مجی واجب ہے اور جج مجی فرض ہو جا اے وہ نسی اوا کرتے .... کو مک اگر ان عبادات میں به روپیه خرج موكياً تو وه شيطاني رسيس كس طرح يوري مول گ ..... میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ اُن ہ عج گڑھن تھا ..... میں نے ان سے کما کہ آپ پر ج فرض ہے .... ج کو جاد ... فرا فرا فی بڑا ج تو اڑی کی شادی اور اس کا جیز ہے .... م نے کما کہ شادی کے اخراجات جو اٹی قوم نے منا لئے ہیں ..... وہ فرض نمیں ہیں .... اور عج فرض ہے مسند فرائے ملے کھ میں ہو ناک تو نیس کوائی .... آخر عج ند کیا .... اول کی شادی میں مجمورے اڑائے .... آپ نے بت بالدارون کو دیکھا ہوگا کہ ج ان کو نعیب نیں ہو ا .... لگا آر شاویوں سے ہی انسی چشکارا نسیں ملا .... اوحر توجہ کیے کریں یہ بھی خیال رے کہ ج کرنا ہراس فض پر فرض ہے .... جس کے پاس کمہ معظم جاتے آنے کا کرایہ اور باقی معارف ہول .... یہ جو مصور ہے کہ برحایے میں عج كرو فلذ ب .... كيا خرك برها إلى أو كله كايا نيس اوريه ال رب كايا نيس-

نویں خرانی یہ ہے کہ غریب لوگ لڑی کے بین ای سے کیڑے جمع کرنے شروع کرتے ہں .... کو تک است جوڑے وہ ایک وم نمیں بنا سے .... جب مک الرکی جوان ہوتی ہے كرا يك جات بين .... التي كل موس كران ك جواث بناكر دي بين .... جب وہ بنے جاتے ہیں و وو ون میں بہت جاتے ہیں .... جس سے بینے والے گالیاں وسیت بیں كد اي كرر دين كى كيا ضرورت على .....؟

وسوس خرابی یہ ہے کہ والن والے مصببت اٹھا کر پیر برباد کر کے کاٹھ کباڑ لینی میزو كرسيان مسموان لاكى كو دے لو ديت جي ..... مردواما كا كر اتا تك اور چوا مو آ ہے ك وہاں رکھنے کو جگہ نیں اور آگر دولما میال کرایہ کے مکان میں رہے ہیں .... لوجب دو عار دفعہ مکان بدلنا برتا ہے تو یہ تمام کاٹھ کباڑ ٹوٹ چھوٹ کر ضائع ہو جاتا ہے .... جقتے روب كا جيز رواكيا ..... أكر اتا رويد نقد روا جانا ..... يا اس رويد كى كوكى ودكان يا مكان الرے کو دے ویا جا آ تو اڑے کے کام آ تا ..... اور اس کی اولاد عر بحر آپ کو دعائیں وہ اور اڑی کی بھی سرال میں عزت ہوتی ..... اور اگر خدا نہ کرے کہ مجھی اڑی پر کوئی مصيت آئے .... تو اس كے كرايہ سے انا برا وقت نكال لتى-

مسلمانوں کے کچھ بمانے ..... جب یہ خرابیاں مسلمانوں کو بنائی جاتی ہیں .... تو ان کو چند قم کے عذر ہوتے ہیں .... ایک تو یہ کہ صاحب ہم کیا کریں .... ہاری حورتم اور ارکے نمیں مائے ..... ہم ان کی وجہ سے مجبور ہیں .... یہ عذر محض بار سے .... حقیقت یہ ہے کہ آدمی مرضی خود مردول کی بھی ہوتی ہے .... تب ان کی عور تیں اور اوے اثارہ یا نری یا کر ضد کرتے ہیں ورث مکن نبیں کہ مارے محری ماری مرض ك بغير كوئى كام مو جائ ..... أكر باندى عن نمك زياده مو جائ تو مورت عارى كى شامت اور اگر اولاد یا بیوی کی وقت نماز ند روع تو بالکل پرواه بی نسی سد جان لوک حق تعالی نیت ے فروار بے .... بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آگے آگے فرزند کی رات مع ناچ باہے کے جا رہی ہے اور چیچے یے حضرت مجی لاحول برھے ہوئے سطے جا رے ہیں .... اور کتے ہیں کہ کیا کریں بچہ نسی مانا .... یقینا یہ الاحول خوشی کی ہے مسد معرت سعدی رحمته الله علیه فلے کیا خوب قرایا ....

که لاحول حمویند شادی کتال

ود مرے بنجاب میں یہ قانون ہے کہ مال باپ کے مال سے اثری میراث شمیں یاتی .... لکھ تی باپ کے بعد سارا مال جائداد عکانات سب کچھ اڑے کا ہے .... اڑی ایک پائی ک حقدار نیں .... بانہ یہ کرتے ہی کہ ہم اڑی کی میراث کے بدلہ اس کی شادی وحوم وحام ے كر ديتے إلى .... بحان الله ....! اين نام كے لئے روب حرام كامول على براد كر وو اور ان کے جمے کو کاٹو .... کیوں جناب ....؟ آب جو اڑے کی شادی اور اس کی برهائی كسالى ير جو روييه خرج كرت بين .... بي اع اع اع كى ذكرى ولوات بين كيا وه محى فرزند کے میراث سے کانتے ہیں .... ہرگز نہیں بھر یہ عذر کیما .... یہ محض وحوکہ دیتا

تیرے یہ کہ ہم کو علائے کرام نے یہ یا تیں جائی تی نہیں ..... اس لئے کہ ہم لوگ اس سے غافل رہے ..... اب جبکہ یہ رسوم چل پڑیں ..... الذا ان کا بند ہوتا مشکل ہے ..... لیکن یہ بمانہ مجمی غلا ہے علائے المنت نے اس کے متعلق کا بیں قاصی ..... مسلمانوں نے تبول نہ کیا .... چنانچہ الم المنت اعلی حضرت فاضل براوی قدس مرو نے ایک کاب تکمی .... و جلی المعوت ۳ جس جن صاف صاف قرایا کہ میت کی روٹی امیروں ایک کاب تکمی ھلدی النالی ... کے لئے کھاتا جرام ہے ... مرف فریب لوگ کھائیں .... ایک کاب تکمی ھلدی النالی المحکم الاعواس جس جس شادی بیاہ کی مروجہ رسموں کی برائیاں بتا کی اور شرقی رسمیں الی احتمام الاعواس جس جس شادی بیاہ کی مروجہ انتجاء جس جس ثابت قرایا کہ سوا چند موقعوں کے باتی جگہ حورت کو گھرے لگاتا جرام ہے اور بھی علائے المنت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ حورت کو گھرے لگاتا جرام ہے اور بھی علائے المنت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ حورت کو گھرے لگاتا جرام ہے اور بھی علائے المنت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ حورت کو گھرے لگاتا جرام ہے اور بھی علائے المنت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ حورت کو گھرے لگاتا جرام ہے اور بھی علائے المنت نے ان باتوں میں تک تابی تکھیں .... افسوں کہ اپنا تصور علاء کے مراکاتے ہو۔

چوتھا بمانہ یہ کرتے ہیں کہ اگر شادی بیابوں ہی یہ رسیس نہ بوں تو ہارے گر لوگ جے نہ بوں نے ہمانہ و دھوکا ہے .....

جمع نہ بھوں کے جس سے شادی میں موفق نہ ہوگی ..... گریہ بھی فقط وہم و دھوکا ہے ..... اب تو سے کہ شادی و فکاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو قو عبادت ہے ..... اب تو ہمارے فکاحوں میں لوگ تماشائی بن کر یا کھانے کے لئے آتے ہیں ..... جس کا پچھ ٹواب شیس پاتے اور پھر انشاء الله عبادت کی نیت سے آبا کمیں گے .... جسے اب لوگ حمد کی نماز کے لئے عبدگاہ میں جاتے ہیں تب انشاء الله دونق تی پکھ اور ہوگی ..... اور بمار بی کہ ادر آدے گی .... ایمی بمان محرات میں بھائی فضل النی صاحب کے گر ایسی بی میں سیدھی سادھی شادی ہوئی .... اس قدر جمع تھا کہ میں نے آن تک کس برات میں ایسا مجمع سد معلی تو وضو کر کے درود شریف پر سے ہوئے اس سارے جلوس نہ دیکھا .... بہت سے مسلمان تو وضو کر کے درود شریف پر سے ہوئے اس سارے جلوس نے شرک ہوئے۔

" بانچان باند یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر طعد کریں گے ..... کہ فرچ کم کرتے کے یہ سے یہ در میں بند کی ہیں ..... اور بعض لوگ یہ کسیں گے کہ یہ اتم کی مجلس ہے یہاں ناچ نہیں بانچ نہیں ہیں بندر بھی بیکار ہے ..... ایک سنت کو ذمہ کرتے میں سوشیدوں کا آواب ملا ہے ..... کیا یہ آواب مفت مل جائے گا ..... لوگوں کے طعن موام کے خات اول اول بداشت کرتے پریں گے ..... اور دوستو اب بھی لوگ وطعنے دینے ہے کب باز آتے ہیں ..... کوئی کھانے کا خات اوا آ ہے کوئی جیز کا کوئی اور طرح کی شکایت کرتا ہے سے فرشیکہ لوگوں کے طبعنے سے کوئی کی وقت نمیں بچ سکنا .....

زبان سے کس طرح فی کے تھ ہو .... یہ ہمی یاد رکھو کہ پہلے تو کھ مشکل بڑے گی .... مر بعد میں انشاء اللہ وہ ہی طعنے دینے والے اوگ تم کو دعائیں دیں سے .... اور غریب فرماء ک مشکلیں آسان ہو جائیں گی .... اللہ اور حضور علیہ السلام بھی راضی ہوں مے .... اور مسلمان بھی .... مضوطی سے قائم رہنا شرط ہے۔

یماہ شادی کی اسلامی رسمیس ..... سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاء کے نکاح کے لئے حضرت خاتون بنت 'شاہزادی اسلام فاطمہ زیرا رضی افلہ تعالی عنما کے نکاح پاک فو نمونہ بناؤ ..... اور یقین کرد کہ ہماری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان رضی افلہ تعالی عنما ..... اور میں کریم بھی جو کو کہ اگر حضور نبی کریم بھی جائے ہے کی مرض ہوتی کہ بیری لخت جگر کی شادی بزی دعوم دھام سے ہو ..... اور محابہ کرام سے اس کے لئے چدہ (نبویا) وفیرو کے لئے حکم فرا ویا جاتا تو عمان غنی مطابق خاتی کا فرزانہ موجود تھا ..... جو ایک ایک جگ کے لئے نو نو سو اونٹ ..... اور نو سو اشرفیاں حامر کر دیتے تھے .... ایکن چونکہ مثل یہ تھا کہ تیاست تک یہ شادی مسلمانوں کے لئے نمونہ بن جائے .... اس لئے نمایت حامر کر دیتے تھے .... اس لئے نمایت حامری حرام رسمیں نکال ڈانو' باہے' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے ماری حرام رسمیں نکال ڈانو' باہے' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے ماری حرام رسمیں نکال ڈانو' باہے' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے ماری حرام رسمیں نکال ڈانو' باہے' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے اللہ کا نام لے کر مٹا دو ..... اب رہی فعنول خرچی کی رسمیں ان کو یا تو بند بی کر دو ..... اب رہی فعنول خرچی کی رسمیں ان کو یا تو بند بی کر دو ..... میں ماری خریر سے فعنول خرچی نے رسم کی تو اس کے کہ اس طریقہ ہے نکام کی رسم ادا ہوئی چا ہے۔ گائے میں ماری خریر سے فعنوں خرچی کی رسمیں ان کو یا تو بند بی کہ اس طریقہ ہے نکام کی رسم ادا ہوئی چا ہے۔ گائے کہ اس طریقہ ہے نکام کی رسم ادا ہوئی چا ہے۔

\* جمات (ناکی چک) کی رسم بالکل بند کر دی جائے ..... اگر دولها ولهن کا مامون نانا کھے المداد کرتا جاہیں ..... تو رہم بنا کر نہ کریں ..... بلکہ محض اس لئے کہ قرابت داروں کی مدد کرنا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا علم ہے ..... این لئے بجائے کپڑوں کے نقد روہ دے دیں ..... نیزید المداد خصہ کی جائے ..... وکھاوے کو اس میں دخل نہ ہو ناکہ رسم نہ بن جائے ..... وولها دولهن نکاح سے مسلے او پنن یا خوشیو کا استعمال کریں ..... گر مندی اور تیل لگانے اور او پنن کی رسم بند کر دی جائے ..... لیعنی گانا باجا مورتوں کا جمع ہونا بند کر دو بائے .... لیعنی گانا باجا مورتوں کا جمع ہونا بند کر دو سان کا جمع دولها کے گھر جمع ہون .... اور ولمن دولهن کے گھر جمع ہوں .... دولهن کے یمال اس وقت نعت خواتی یا دولهن والے اوگ دولهن کی مجل گرم ہو .... اور دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا وظ یا درود شریف کی مجل گرم ہو .... اوح دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا وظ یا درود شریف کی مجل گرم ہو .... اوح دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا وظ یا درود شریف کی مجل گرم ہو .... اوح دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا دولوں کی مجل کی مجل گرم ہو .... اور دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا دولوں کی دولوں کی مجل گرم ہو .... اور دولها کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا دولوں کی دولوں کی مجل گرم ہو .... اور دولوں کو انجما عمدہ سمرا باندھ کر بارات کا دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی مجل گرم ہو .... دولوں کی دول

جلوس روانہ ہو ..... ماتھ ماتھ عرہ نعت خوانی ہوتی جادے ..... جب یہ برات وولان کے گھر پنچ تو وولمن والے اس برات کو کی هم کی روٹی یا کھانا ہرگز نہ دیں ..... کیونکہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنها کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے کوئی کھانا نہ ریا ..... غرضکہ لڑکی والے کے گھر کھانا نہ ہو ..... بلکہ پان یا خال چائے سے تواضع کر دی جائے ..... اگر نکاح مجد میں ہو تو اور ..... پھر عمدہ طریقہ سے خلب نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے ..... اگر نکاح مجد میں ہو تو اور بھی اچھا ہے .... اگر لڑکی کے گھر ہو تب بھی اچھا ہے .... نکاح کا مجد میں ہونا متحب ہے .... اور اگر لڑکی کے گھر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ۔... برات پر کسی هم کی خوادر اور بھیریالکل نہ ہو کہ بھیرکرنے میں چیم ہو جاتے ہیں ..... بال نکاح کے وقت خوادر اور بھیریالکل نہ ہو کہ بھیرکرنے میں چیم ہو جاتے ہیں ..... بال نکاح کے وقت

جیز ..... جیزے لئے جی کوئی حد ہونی چاہیے ..... کہ جس کی ہر امیر و خریب پابندی کرے ..... امیر لوگ اور موقعہ پر اپنی لڑکیوں کو جو چاہیں دیں ..... گر جیز وہ دیں جو مقرر ہوگیا ..... یار رکھو کہ اگر تم جیز ہے دولما کا گھر بھی بحر دد کے تو بھی تمارا نام نہیں ہو سکا ..... کیونکہ بعض جگہ بعثتی جماروں نے اتنا جیز دے دیا ہے کہ مسلمان بڑے مالدار بھی نہیں دے سکتے ..... چنانچہ چند سال گزرے کہ اگرے میں ایک بحار نے اپنی لڑی کو اتنا جیز دیا کہ دہ برات کے ساتھ جلوس کی شکل میں آیک میل میں تھا ..... اس کی شرائی کو اتنا جیز دیا کہ دہ برات کے ساتھ جلوس کی شکل میں آیک میل میں تھا ..... اس کی شرائی کو اتنا کے پاس خیز دیا کہ دہ برائی پڑی ..... جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنا جیز دیکتے کے لئے دولما کے پاس مکان نمید کر دولما کو دے دیے مکان نمید کر دولما کو دے دیے مکان نمید کر دولما کو دے دیے بین دیتانچہ اب ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو مسلمان اپنی جائیداد و مکان فروخت کر کے اچھا جیز دیے ہیں تو دیکھنے دالے اس بھار کے جیز کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ جیز دیتے ہیں تو دیکھنے دالے اس بھار کے جیز کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ بھائی ....! وہ جمار جیز کا دیکر ڈو ٹوڑ گیا ..... اس مسلمان بچارے کا نام نہ تحریف ..... للذا آپ مسلمان بیارے کی دی کو آگ نہ لگاؤ ..... للذا آپ مسلمان بیارے کر کو آگ نہ لگاؤ ..... للذا اے مسلمان بھری کی دیوک میں ہے ۔.... للذا دیوکہ کے ہیں اسے ذیادہ ہرگر نہ دد۔

برتن ..... گیاره عدد و چارپائی (بٹک) درمیانی ..... ایک عدد و چادر ..... ایک عدد کاف ..... ایک عدد و خاد ..... ایک عدد و خود کاف ..... ایک عدد و دولت کے جو ثرے ..... و عدد و دولت کے دولت کے دالد کو چار عدد و جس میں دو سوتی اور دو ریشی ہول - دولتا کو جو ثرے ..... دو عدد دولتا کے دالد کو جو ثرا ..... ایک عدد و دولتا کی مال کو جو ثرا ..... ایک عدد مصلی (جاء تماز) ایک عدد قرآن جو ثرا میں جی زیادتی نہ کرو ..... ایک عدد مربع میں دیادتی نہ کرو ہیں۔ ایک عدد مربع میں دیادتی نہ کرو ..... ایک عدد مربع میں دیادتی نہ کرو ..... ایک عدد دولت میں جی دیادتی نہ کرو ..... ایک عدد دولت دولت میں جی دیادتی نہ کرو ..... ایک عدد دولت دولت دولت میں جی دیادتی نہ کرو ..... ایک عدد دولت کی دولت کرو ایک دولت کرو ایک دولت کرو ایک دولت کرو کرو گور ایک دولت کی دولت کرو کرو گور ایک دولت کرو کرو گور ایک دولت کرو کرو گور گور کرو گور گور کرو گور گور کرو گور کرو گور کرو گور کرو گور گور گور کرو گور گور گور گور گور گور

کے تو اس کے علاوہ نقد روپ لڑی کے نام میں جمع کرا رو ..... اور اگر تم کو اللہ فے دیا ہے تو لڑی کو کوئی مکان و دکان جا کدادی شکل میں خرید ود ..... لڑک کے نام رجمنری ہو ..... یہ بھی یاد رکھو کہ تمام لڑکوں میں برابری ہونا ضروری ہے .... افذا اگر نقدی روپ یا جا کداد ایک کو دی ہے تو سب کو دو ..... ورنہ گاہ گار ہو کے .... جو اولاد میں برابری نہ رکھے .... جو اولاد میں برابری نہ رکھے .... حدیث شریف میں اس کو ظالم کما گیا ہے اور اپنی لڑکوں کو سکما دو کہ اگر اکی ماس یا نئد طحنہ دیں تو وہ جواب ویں کہ میں سنت طریق اور حضرت خاتون جنت کی غلای میں تمہارے گھر آئی ہوں ..... اگر تم نے بھے پر طحنہ کیا تو تمہار سے طحنہ بھے پر نہ ہوگا ..... میں تبدی خوب یاد رکھیں کہ آگر انہوں نے جواب من کر بھی نبان نہ روگی ..... ماس نئد بھی خوب یاد رکھیں کہ آگر انہوں نے جواب من کر بھی نبان نہ روگی ..... تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔

لطیفہ ..... حضرت الم محر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مخص آیا اور عرض کرنے نگا ..... کہ میں نے تم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جیز میں جرچیز دونگا ..... اب کیا کول کہ تم پوری ہو ..... کو تکہ جرچیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا ..... آپ نے فرایا کہ تو اپنی لؤکی کو جیز میں قرآن شریف میں جرچیز ہے اور آیت لڑک کو جیز میں قرآن شریف میں جرچیز ہے اور آیت بڑھ دی (روح البیان) پارہ گیارہواں سورہ نوٹس کی پہلی آیت و لا رطب و لا بلبس الا فی کتاب مبین

النوا الوكوں اور ان كى ساس مندوں كو ياد ركھنا چاہيے كد جس فے قرآن شريف جيز من وے ويا اس فے سب كچھ وے ويا .... كيا چكى چولما اور ونيا كى چيز قرآن شريف سے بينھ كر ہیں۔

اور آگر برات دو مرے شرے آئی ہے تو برات میں آنے والے آدی مرد اور عورت دولات میں آنے والے آدی مرد اور عورت دولات میں آنے والے کی اور اور عورت دولات نے ..... عرب کھانا مهمانی کے حق کا ہوگا ..... نہ کہ برات کی رون ..... ای طرح دولان دالے کے مجرجو اپنی برادری اور بہتی کی عام دعوت ہوتی ہے ..... وہ بالکل بند کر دی جائے ..... بال باہر کے ممان اور برات کے خطفین ضرور کھانا کھائیں ..... مقصود صرف سے ہے کہ دولان کے گھر عام برادری کی دعوت نہ ہو ..... کہ سے بلاوجہ کا بوجھ ہے ..... جمال تک ہو سے لڑی دالے کا بوجھ ایک کر دو۔

جب دولهن خیرے گھرینچ ..... تو رخصت کے دوسرے دن لیمیٰ شب عودی کی میے کو دولها کے گھر دعوت ولیمہ ہوئی جائے ..... یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو کہ یہ سنت ہے .... مگر اس کی دعوم دھام کے لئے سودی قرضہ نہ لیا جائے اور مالداروں کے ساتھ

كي خرياء اور مساكين كو مجى اس وعوت مين بديا جائ ..... ياد ركموكه جس شادي مين خرچه کم بوگا .... انشاء الله وه شادی بری مبارک اور دولمن بری خوش نصیب بوگی .... ہم نے دیکھا کہ زمادہ جیز لے جانے والی لڑکیاں سرال میں تکیف سے رہیں اور کم جیز النے والیال بوے آرام سے گزارا کر رہی ہیں۔

ہم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عشاکی شادی اور ان کا جیزاور ان کی خاکل زندگی شریف نظم می لکھی ہے .... اور آپ کو سنائیں .... سنو اور عبرت بکڑو-

شنزادی اسلام ٔ مالکه دارالسلام حضرت فاطمه الزهرا رضى الله تعالى عنها كانكاح

موش دل سے مومنو س لو ذرا ے یہ قصہ فاظمہ کے عقد کا يندره ساله ني کي الادلي أور تقى ياكيس سال عمر على عقد کا پیغام حیدر نے وا مصطفیٰ نے مرحبا احلا کما يير كا ون سرّه ماه رجب وومرا من ججرت شاه عرب ظمر کے وقت آئیں سارے خاص و عام بجر مدينه مين هوا اعلان عام اس خرے شور بریا ہوگیا كوچه و بازار مين غل سا ميا آج ہے مولی کی دخر کا تکاح آج ہے اس نیک اخر کا نکاح آج ہے اس یاک و کی کا نکاح آج ہے بے مال کی بچی کا تکاح منجد نبوی میں مجمع ہوگیا خیر سے جب وقت آیا ظہر کا اک طرف عنان بھی ہیں جلوہ مر ایک جانب ہیں ابوبکر و تمر بر طرف امحاب اور انصار بین ورميان مِن أحمد مختار بين حيدر كرار شاه لافتي مانے نوشہ علی مرتضیٰ یا کہ قدی آگئے ہیں فرش ہر. آج کوا عرش آیا ہے از سید الکونین نے خطبہ پڑھا جح جب يه مارا مجع بوكيا جب ہوئے خطبے سے قارغ مصطفیٰ عقد زہرا کا علی ہے کر دیا چار سو حقال چاندی مر تھا ورن جس كا ذريه سو لوله جوا ماسواء اس کے نہ تھا کوئی طعام يعد من ترسف لناسة لا كلام ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی اور ہر اک نے مارکاو دی

مرے رفست جس مری زہرا ہوئیں دی تملی احمد مخار نے اور فرمایا شهر ایرار نے فاطمہ ہر بلزہ سے بالا ہو تم میکه د مسرال میں اعلیٰ ہو تم باب تیرا ہے امام الانبیاء اور شوہر اولیاء کے پیٹوا ماه ذي الحجه من جب رفست مولى تب علی کے محریس ایک وعوت ہوائی جس میں حمیں وس سیر جو کی روٹیاں م کھے پیراور تھوڑے خرے بھال اس ضافت کا ولیمہ نام ہے أور يه وعوت سنت اسلام ہے مب کو ان کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے بچا چاہیے

قاطمه زبرا كاجس دن عقد تقا أيك جادر ستره بيوندكي ایک توشک جمن کا چڑے کا غلاف جس کے اندر اون نہ ریشم روئی ایک چکی پینے کے واسطے أنيك لكزى كابياله ساته مي شاہزادی سید الکونین کی واسطے جن کے بے دونوں جمال اس جيزياك ير لا كون سلام

ایک تکمه ایک ایبای لان بلكه اس من جعال خرے كى بحرى ایک منگیرہ تھا یانی کے لئے نقری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں بے سواری ہی علی کے محرمی ان کے گر تخیس سیدھی مادی شاویاں صاحب لولاک پر لاکھول ملام

ان لو ان کے ساتھ کیا کیا نقر تھا

مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو ری

والده کی یاد می روت کلیس

شاہزادی کونین کی زندگی

ر مح سب کام ان کی ذات ہر القريس جي ے جمالے بر مح بانتے ہیں قیدی رسول اللہ نے اس معيبت سے مهيس واحت لے اکہ ریکس ہاتھ کے چھانے پدر والده سے عرض کر کے آگئیں محریں جب آئے حبیب کیما والده نے باجم مارا کیا

آئيں جب خاتون جنت اینے گھر كام سے كرف مى كالے إذ كے وی خر زیرا کو اسد اللہ تے ایک لوتڈی بھی اگر ہم کو لے ین کے زہرا آئی مدیقہ کے گھر ير ند تھے دوات كده ميں شاه ديں

عاس بزار ایک لاکه یا اپن لزکیل سیمام دوساے مکان یا جا داد اکسوال .... محرب علاج مجى مفيد فابت نہ ہوا .... كونك اے بوے مرك وصول كرف كے لئے حورت کے پاس کانی روپ عامیے اور بحت دفعہ ہوا کہ مقدمہ چلا ..... شوہرنے ادائ مرکے جوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ میں نے مردے دیا ہے .... یا اس نے معاف کر دیا ہے .... اس کی بھی مثالیں موجود ہیں ..... اگر کوئی مکان وفیرہ نام کرا لیا تو بھی بے کار ب \_\_\_ كوتك جب مرد عورت سے آكھ چيرليتا ہے تو چرمكان يا تھودى نين كى بواہ نيل كرما .... أكر وه مكان جمور بيني .... وكيا عورت مكان جائے كى ... ايے ى أكر شوہر ے کچھ ابوار مخواہ لکھوالی تو اولا تو وصول کرہا مشکل ..... اگر شوہرعائب ہوگیا یا وہ غریب آدی ہے تو کس طرح اوا کرے اور اگر جُواہ ملتی بھی رہی تو جوانی کی عمر کیون کر گزارے .... واستو ....! يه مارے علاج غلط إلى .... اس كا مرف أيك علاج ب وه يه كه تكاح ك وقت كائين نامه شومر س كلموا ليا جائ .... كالين نامه بيب كه ايك تحرير لكمي جائے جس میں شوہر کی طرف سے لکھا ہو کہ اگر میں لاپتہ ہو جاؤں یا اس بیوی کی موجودگ عی و سرا فاح کر کے اس پر ظلم کول یا اس کے حقوق شرعی اوا نہ کول وغیرہ وغیرہ تو اس مورت كو طلاق بائد لين كاحق ب .... ليكن يه تحرير تكاح ك اعجاب و تبول كي بعد كرائي جائ يا تكاح خوال قاضي ايجاب تو مردك طرف سے كرے اور مورت اس شرط ب قیل کرے کہ مجھ کو قلال قلال صورت میں طلاق لینے کا حق ہوگا ۔۔۔ اور محار پھر انشاء الله شومر كمي اللم كى بدسلوكى ندكر سك كا ..... اور أكر كرے تو عورت خود طلاق لے كر مود ے آزاد ہو سکے می ..... اس میں شرعا کوئی حرج شیس اور سے علاج بہت مفید ابت ہوا .... اس سے یہ مقمود نیس ہے کہ مسلمانوں کے گر گریس .... بلک علی یہ عابتا ہول کہ جڑنے سے بھیں .... مرداس ڈرے عورتوں کے ساتھ برسلوکی کرنے سے باز رہیں۔

وو مری ہدایت ..... پنجاب اور کا تھیادار میں طلاق کا بہت رواج ہے .... معمولی کی باتوں پر تمین طلاقیں دے ویتے ہیں اور بندو محرووں سے طلاق نامہ تھواتے ہیں ..... بو اسلامی مائل سے بالکل جائل ہیں ..... بھر بعد میں بجیتا کر مفتی صاحب کے پاس روقے ہوئے آتے ہیں کہ مولوی صاحب خدا کے لئے کوئی صورت نکالو کہ میری بوئی بھر نکائ میں آ جاوے .... میں چو تکہ فتوں کا کام کرتا ہوں اس لئے مجھے ان واقعات سے بہت مائیقہ برتا رہتا ہے ہیں ہوئی ہیں کہ خصر میں ایسا ہوگیا ..... ووستو ....! طلاق خصر میں میں دی جاتی ہوئی ہیں کہ فیاری نمیں دیتا ..... بھر سے حلمہ کرتے ہیں کہ دہا بیوں سے مسئلہ کھواتے ہیں کہ دہا تین طلاقیں "ایک طلاق ہوتی ہیں سے مسئلہ کھواتے ہیں کہ دہا بیوں

ممری تکلیفیں سائے آئی تحمیں فاطمه حيمالے وكمانے آئى تھيں مجھ سے سب دکھ ورد اینا کمہ حسی آب كو ممرين نه پايا شاه دين چکی اور چولیے کے وہ وکھ سے مجیں ا لك فادم آب أكر أن كو بحى دي ثب كو آئے معطیٰ زہرا سے محر اور کما وخرسے اے جان پدر ہیں یہ خادم ان تیموں کے لئے باب جن کے جنگ میں مارے محت آمرا رکمو فقط الله کا تم ہے ملیہ ہے دسول اللہ کا آپ جس سے خادموں کو بھول جائمیں بم حميس فيع أك الي بناكي اور پھر الحمد اتی ہی پردھو اولا سحان الله سهم يار بو ناکہ سو ہو جائیں بیا ل کر سمی اور ۱۰،۳ یار تخبیر مجی ورد میں رکھنا اے این مرام يده لاكرنا اے ير مع و شام خلد کی مخار رامنی ہوگئیں بن کے یہ گفتار خوش خوش ہو مکئیں وین و ونیا کی مصیبت سے بچے سالک ان کی راہ جو کوئی ہے

ہڑا یت ..... نکاح کے بعد مجمی شوہر ہوی میں نا انفاتی ہو جاتی ہے .... جس کی وجہ ے شوہر مورت کی صورت سے برار ہو آ ہے اور .... مورت شوہر کے نام سے محبراتی ہے .... جس میں میمی تو قسور عورت کا ہوتا ہے ... مود کا .... مود او درمرا تکاح كر لينا ب اور افي زندگ آرام س مزارة ب ..... مرب جاري عورت بي نسي بك اس کے میکے والوں سک کی زندگی سطح ہو جاتی ہے .... جس کا ون رات تجربہ ہو رہا ہے .... الركى والے رو رہے يں .... مجمى مرد فائب يا ديوانہ ياكل ہو جا آ ہے .... جس كى طلاق کا شرعا اعتبار نہیں .... اب عورت بے بس بے غیرمسلم تویس مسلمانوں پر طعن دیت میں کہ اسلام میں عوروں پر ظلم اور مردوں کو بے جا آزادی ہے اس کا علاج عوروں نے تو یہ سوچا ہے کہ وہ مرد سے طلاق حاصل کرنے کے لئے مرتد ہونے کیس .... یعن مجھ روز كے لئے عيمائى يا آرب وغيرو بن حميس ..... پحر دوباره اسلام لا كر دوسرے نكاح بس جل ملیں .... یے علاج خطرناک ہے اور غلط مجی .... کوئکہ اس میں مسلم قوم کے وامن پر نهایت برنما و مبه لکتا ہے اور بہت ی عورتنی محراسلام میں واپس نسیس آئیں ..... جس ک مثالیں میرے سامنے موجود ہیں .... نیز عورت کے بے ایمان بن جانے سے پسلا نکاح اوال ممی شیں .... بلکہ قائم رہتا ہے .... بعض لیڈران قوم نے اس کا علاج سوچا کہ فتح نکاح کا قانون بنوا ویا ..... لیکن اس قانون سے بھی شرعا نکاح نمیں ٹوٹنا ..... طلاق شوہر دے ت می مو سی عق بے سے بعض عمد لوگوں نے یہ تدیر سوچی کہ برے برے مربد حوائے

جائز ہے ۔۔۔۔ ووستو ۔۔! یہ حلہ بہانہ بالکل بے کار ہے ۔۔۔۔۔ اگر تم وبالی کیا عیمائی آریہ ہے بھی تکھوا لاؤ کہ طلاق نہ ہوئی ۔۔۔۔۔ کیا اس سے شری عم بدل جائے گا ۔۔۔۔ ہرگز نہیں ۔۔۔۔۔ اس کی شخین کہ طلاق نہ ہوئی ہیں یا نہیں ۔۔۔۔ ہمارے قادی میں دیکھو ہیں ۔۔۔۔ جس میں اس مسئد کی پوری شخین کردی گئی ہے اور مسلم کی صدیث سے جو دھوکا ویا جاتا ہے اس کو بھی صاف کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ لنذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اول تو طلاق کا نام میں نہ تو سے بہت ہی چیز ہے ۔۔۔۔ ایفض العباحات الطلاق آگر ایبا کرنا ہی ہو تو صرف آیک طلاق دو مائد اگر بعد کو اور دوبارہ نکاح کی صحاف رہے ۔۔۔۔ اور بھیشہ طلاق نامہ مسلمان داقف کار محرد یا کمی عالم دین کی رائے سے تکھواؤ۔۔

نکاح کے بعد کی چند ہدایات سرال کی ادائیاں چد وج سے موتی ہیں مممی تو دولمن تیز زبان اور محتاخ موتی بے .... ماس ند کو سخت جواب دیت ب اس لئے اوائی موتی ہے ۔۔۔ مجمی شوہر کی جیوں کو حقیر جانتی ہے اور دہاں اینے میکے کی برائی کرتی رہتی ہے کہ میرے باپ کے گھریہ تھا' وہ تھا .... کھی ساس ندیں دولمن کے ال باپ کو اس کی موجودگی میں یا جملا کہتی میں جس کو دہ برداشت نیس کر عتی ..... بھی سرال کے كام ے بى چ اتى ہے كوكك ميك مي كام كرنے كى عادت نہ تھى .... كبى ميك سيج ير جھڑا ہو آ ہے کہ دولمن کہتی ہے کہ میں میلے جاؤں گی سرال دالے نہیں جیج پھر دولمن ائی تکلفیں ای میک والول سے جاکر کمتی ہے تو وہ اس کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں .... یہ ایس اللہ اس میں ہے کہ بجائے نیس بجھتی کمی ساس ندیں بلا وجہ دولمن پر برگمانی كرتى بين كه مارى دولمن چزول كى چورى كرك ميك بينياتى ب يد ده شكايات بين جن كى وجہ سے بارے یمال خانہ جگیال رہتی ہیں اور ان شکایات کی بڑ یہ ے کہ ایک وومرے ك حقوق سے بے خري وولمن كو نيس مطوم كه مجھ پر شوہر اور ساس كے كيا حق بي اور ساس اور شوہر کو میں خرکہ ہم پر دولمن کے کیا حق ہیں سے ساموں اور شہوں کو ب خیال چاہیے کہ نی دولمن ایک قتم کی چڑا ہے جو ایمی ایمی قض (پنجرے) میں میسی ہے تو پھڑھڑا آتی بھی ہے ..... اور بھائے کی کوشش کرتی ہے مگر شکاری اور پالنے والا اس کو کھانے یانی کا لائج وے کر بیار کر کے بطاتا اور اس کا ول لگانے کی کوشش کرتا ہے .... پر آہد آہد اس کا ول لگ جا آ ہے اس طرح ساس نندوں اور شو بروں کو جا ہے کہ اس کے ساتھ ایا اچھا بر آوا کریں کہ وہ جلد ان سے بل مل جائے دوستوں ....! چار دن توقیر کے بھی بھاری ہوتے ہیں اور خیال رکھو کہ لڑی سب کچھ س عتی ہے گرایے مال باب بمن بحائی کی برائی نسی من عتی اس کے مائے اس کے مال باپ کو برا مرکز ند کمو

اور اے شوہرو ....! تم یاد رکھنا کہ دنیا میں انسان کے چاریاب ہوتے ہیں آیک و تبی ایک و تبی ایک و تبی باب و دسرک اپنا استاد ، چونے اپنا پر ..... اگر تم نے اپنے سر کو برا کما و تو سمجھ لو کہ اپنے باپ کو برا کما ..... حضور علیہ انسلام نے فرایا ہے بہت کامیاب شحص وہ ہے جس کی یوی نے اس سے راضی ہول ..... خیال رکھو کہ تمماری یوی نے صرف

تمماری وجہ سے اپنے مارے میکے کو چھوڑا بلکہ جنس صورتوں میں دلیں چھوڑ کر تمہارے ماتھ پردلی بنی اگر تم بھی اس کو آبھیں دکھاؤ تو وہ کس کی ہو کر رہے تمہارے ذمہ بال باپ مین بھائی بیوی بنچ سب کے حق بیں کمی کے حق کے اوا کرنے میں غفلت نہ کرو اور کوشش کرد کہ ونیا سے بندول کے حق کا بوجھ اپنے پر نہ لے جاؤ ..... خدا کے تو ہم سب گناہ گار بیں .... حق تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے مب گناہ گار بیں بیس یہ تق تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آجردے اور مسلمانوں کے گھرول میں انفاق پیدا فرما دے .... اور جو کوئی اس دسالے سے قائمہ افحائے وہ جھ فقیر کے لئے وعائے منفرت اور حس خاتمہ کرے۔

وہ باتی اور بھی یاد رکھو ..... ایک تو یہ کہ جیساتم آپ ماں باپ سے سلوک کرد مے والد کی تسماری اولاد تمہارے ماتھ سلوک کرے گی ..... جیسا کہ تم دو سرے کی اولاد کے ماتھ سلوک کرد کے ماتھ سلوک کرد کے وہ ابنی اگر تم اپنے ماتی سلوک کریں کے لینی اگر تم اپنے ماتی سسر کو گالیاں وہ کے تمہارے واباد تم کو دیں کے ..... وو سرے حدیث شریف میں بے کہ قرابت وادوں سے سلوک کرنے سے عمراور مال بوضتے ہیں .... مسلمانوں کو چاہیے کہ تی کریم کی دیگر کیا گیا کہ معلوم کرنے کے لئے صور پاک کی سوائح عمران پڑھیں جن سے چہ کے .... کہ اہل قرابت کے ماتھ کیسا برناؤ کرنا چاہیے۔

پانچواں باب محرم شب برات عید بقرعید کی رسمیں

مروجہ رسیس بوتی ہیں اور خاص کر دسویں محرم لین عاشورہ کا دِن سے کھیل کود' تماشہ اور میلوں کا دِن سے کھیل کود' تماشہ اور میلوں کا ذائہ سمجھا گیا ہے کاٹھیاواڑ میں اس زبائہ میں تعزیہ واری کے ماتھ کے 'گدھے' بقد کی صورتی بنا کر سلمان تعزیوں کے آگے کودتے ہوئے نگلتے ہیں سے اور سیلوں کی خوب زیبائش کرتے ہیں اور شرامیں پی پی کر چوکاروں میں کھڑے ہو کر ماتم کے بمانے سے کودتے ہیں سے اور بولی میں سلمان ان دس ونوں میں برابر را نفیوں کی ممانے سے کودتے ہیں سے کو بمانے کو علم اور نویں کی مرتبے سنے اور مصائی لینے بہنچ جاتے ہیں سے پھر آٹھویں تاریخ کو علم اور نویں کرتے کو تعزیوں کی گشت اور دسویں کو تعزیوں کا جلوس خود بھی تکالتے ہیں اور را نفیوں کے تعزیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہوئے تھی سے تعزیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہوئے تعزیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں اور ۱۰ مقر کو تعزیوں کا چالیہواں تکالا جا آ

پوریاں پکائی جاتی ہیں ..... خوشی منائی جاتی ہے اور کافیاواڑ میں لوگ عمر کے بعد تواب کی نیت ہے بھل میں تفریح کرنے جاتے ہیں ..... اور یو پی میں بعض جگہ اس ون پرائی منی کے برتن پھوڑ کر نے خریدتے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ کو نبی کریم الشکھ اللہ ہیں اور مسلمان تفریح کے لئے مدید منورہ سے باہر تشریف لے کئے تھے ..... رہیج الاول میں عام مسلمان معنی میلاد شریف کی مجلسیں کرتے ہیں ..... جن میں حضور انور الشکھ اللہ ہی بدائش کیا گئے کی بدائش کی کو جلوں نکالا جاتا ہے .... اور رہیج الافر شریف کی گرت ہوتی ہے .... اور بارہویں رہیج الاول کو جلوں نکالا جاتا ہے .... اور رہیج الافر شریف میں کیارہویں شریف حضور فوث پاک کو جلوں نکالا جاتا ہے .... اور بعد فاتحہ " تقیم شریف کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے سامین کو جاتے ہیں .... اور بعد فاتحہ " تقیم شریف کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے سامین کو ساتے ہیں .... اور بعد فاتحہ " تقیم شریف کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے سے .... میں دورے ہیں یا میل بند کر دی می جانب کیا اکثر علاقہ میں یہ رسیس یالکل بند کر دی می ہیں۔

رجب میں ۲۷ آرخ کو مسلمان عید معراج النبی کی تقریب میں جلے کرتے ہیں ..... جس کو رجی شریف کتے ہیں۔ ایسے کفار روکتے ہیں شب برات کی لیتی پندرہویں شعبان کو مسلمان سے اس قدر آرشیاری چلاتے ہیں ..... کد راستہ چلنا مشکل ہو تا ہے اور بہت جگہ اس ہے آگ لگ باتی ہے ..... رمضان شریف میں بعض بے فیرت مسلمان دوزہ داروں اس سے آگ لگ باتی ہے ..... بلکہ روٹی کی دکانوں میں بھی پردہ ڈال کے سامنے اور مر بازاروں میں کھاتے ہیتے ہیں ..... بلکہ روٹی کی دکانوں میں بھی پردہ ڈال کر کھانا کھاتے ہیں .... عید اور بترعید کے دن عید کی نماز بڑھ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتے ہیں .... اور شرول میں ان دنوں میں جید بقر عید کی خوشی میں سینما کے چار چار شو ہوتے ہیں .... اور جن کی تک شرور سرال میں کرتے ہیں اور جن لاکوں کی مثنی ہوگی ہے .... ان شادی ہو وہ پہلی عید ضرور سرال میں کرتے ہیں اور جن لاکوں کی مثنی ہوگی ہے .... ان

ان رسمول کی خرابیال ..... محرم کا مید نمایت مبارک ممید ہے ..... فاص کر عاشورہ کا دن بہت ہی مبارک ممید ہے اسلام کشتی ہے کہ دن بہت ہی مبارک ہے کہ دسویں محرم جمعہ کے دن حضرت نوح علیه السلام نے فرعون زمین پر تشریف لائے ..... اور ای آریخ ادر ای دن حضرت موی علیه السلام نے فرعون ہوا ای دن اور ..... ای آریخ میں سید الشداء امام حسین الشریف نا کے میدان میں شادت یائی اور ..... ای جمعہ کا دن اور عالم ای دن وسویں محرم کو قیامت آئے گی ..... غرض کہ جمعہ کا دن اور دسویں محرم بہت مبارک دن

ب .... انظام من سب سے پہلے صرف عاشورہ كا رزرہ فرض موا .... پھر رمضان شريف ك روزول س أس روزك كى فرضيت تو منسوخ موعى ..... مراس دن كا روزه اب مجى سنت ب ..... بندا ان دنول میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثراب زیادہ ہے ای طرح گناہ كرف كا عذاب بهى زياده تعرب وارى اور علم نكالنا كودنا عليها بي وه كام بين ..... جو يزيدى لوگوں نے کئے تھے کہ امام حمین و دیگر شدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنم الجمعین کے سر نیزول پر رکھ کر ان کے آمے کورتے ناچے خوشیال مناتے ہوئے ..... کرملا سے کوفد اور كوف سے ومثق يزيد بليد كے إس لے محة ..... باقى الل بيت لے ند مجى تعزيد دارى كى اور نه علم نکالے نه سينے كوئے نه اتم كے .... لندا اے مسلمانوں ان مبارك ونول ميں ميه كام بركز ند كرو ورند سخت كنهار بوهم ..... خود بهي أن جلوسول أور ماتم بين شريك نه ہو اور ..... این بچول ابنی بیویول دوستوں کو بھی روکو را نظیوں کی مجلس میں ہرگز شرکت نه كرو بلكه خود ايني سينول كى مجلسي كرو ..... جس من شمادت كے سے واقعات بيان مول .... اخرى جمار شنبه ماه مفرك متعلق جو روايت مشور ب كه حضور عليه السلام في اس ناریخ میں عسل صحت فرمایا ..... وہ محض غلط ہے ٢٥ صفر كو مرض شريف ليحي ورد سر اور بخار شروع ہوا .... اور بارہویں رہی الاول دو شنبہ کے دن دفات ہوگئ .... ورمیان میں صحت نه ہوئی فاتحہ اور قرآن خوانی جب بھی کرد حرج نمیں ..... مگر گھڑے برتن چوڑنا مال كو برياد كرنا ب ..... جو حرام ب رتيج الاول ش محفل ميلاد شريف اور رايج الثاني مي مجلس میار ہویں شریف بہت مجلس میں ان کو بند کرنا بہت نادانی ہے ..... تفسیر دوح البیان من ب كد محفل ميلاد شريف كى بركت مال بحر تك كريس ربتى بي ..... اس كے لئے ماری کتب جاء الحق دیکھو ان مجلسول کی وجہ سے مسلمانوں کو نفیحت کرنے کا موقعہ مل جاتا ب .... اور مسلمانوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے جو ایمان کی جر ہے .... بخارى شريف من ب كه الولب نے حضور عليه العنوة والسلام كے پيدا ہونے ك خوشی میں ایل لوعری توینہ کو آزاد کیا تھا .... اس کے مرتے کے بعد اس کو سی نے خواب میں دیکھا بوچھا تیرا حال کیا ہے .....؟ اس نے کما حال تو بہت خراب ہے مگر سوموار (پیر) ك ون عذاب من كى بو جاتى ب ..... كول كه من في حضور عليه السلوة والسلام ك پدا ہونے کی خوشی کی متی .... جب کافر ابواب کو حضور علیہ السارة والسلام کی پیدائش ک فوفى كا كه نه بكه قائده مل كيا ..... تو مسلمان أكر اس كى خوشى مناسة تو ضرور تواب يائ السيد مين يد خال مب كه جوان عورتول كا اس طرح نعيس يراهنا كه أن كى آواز غير مدال کو ملع حرام ہے .... کول کہ عورت کی اُواز کا غیر مردول سے بردہ ہے .... ای

طرح ربح الاول میں جلوس نکالنا بہت مبارک کام ہے ..... جب حضور علیہ الملام مینہ منورہ میں بجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ پاک کے جوان نیچ وہاں کے بازاروں کوچوں اور گلیوں میں یارسول اللہ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے ..... اور جلوس نکالے گئے تھے (مسلم) اور ..... اس جلوس کے ذریعہ سے وہ کفار اور وو مری قویس بھی حضور الشاری اللہ کے مبارک حالات من لیس گے ..... جو املای جلسول میں نہیں آتے ان کے ولون میں اسلام کی جرت پیدا ہوگی ..... گر جلوس کے آگے باجہ اسلام کی جرت پیدا ہوگی ..... گر جلوس کے آگے باجہ وفیرہ کا ہونا یا ساتھ میں عورتوں کا جانا حرام ہے۔

رجب شریف .....اس میند کی ۲۲ آریج کو بند و پاک میں کو تدے ہوتے ہیں ..... لین کو تدے موقے ہیں ..... لین کو تدے مثلاث جاتے ہیں اور سوا پاؤ میدہ سوا پاؤ شکر سوا پاؤ سمی کی پوریاں بنا کر هفرت ایام جعفر صادق در فرانی کا فاتحد کرتے ہیں ..... اس دسم میں مرف وو قرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ فاتحد ولائے والوں کا عقیدہ یہ ہوگیا ہے ..... اگر فاتحد کے اول کا فران کا والے کا قصد نہ پڑھا جائے تو فاتحد نہ ہوگی ..... اور یہ پوریاں گرے باہر مہیں جاسکتیں اور بغیر نے کو تدے کے یہ فاتحد میں ہوسکتی ..... یہ سارے خیال قلط ہیں قاتحہ ہر کو تا کہ کو تدے پر اور ہر برتن میں ہو جائے گی ...... اگر صرف صفائی کے لئے نے کو تدے مثالی تو حرج نہیں ۔.... واس کو بھی یا ہر بھیجا جاسکا ہے مثالی تو حرج نہیں ..... ووسری فاتحہ کے کمانوں کی طرح اس کو بھی یا ہر بھیجا جاسکا ہے مشالی تو حرج نہیں مشریف بھی حقود ویکی گئی ہے کہ کہ اور کی تو تی ہے ۔... اس میں مثالی کو تو تہیں بائد آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی حرج نہیں گراس میں بھی جوان عوروں کو تعتیں بائد آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی حرج نہیں گراس میں بھی جوان عوروں کو تعتیں بائد آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی حرج نہیں گرام ہے۔

شب برات ہیں مال بحر میں است ہوات کی رات بہت مبارک ہے ..... اس رات میں سال بحر میں بور نے والے سارے انظابات فرشتون کے سرو کر دیئے جاتے ہیں ..... کہ اس سال میں فلال قلال کی موت ہے ..... قلال قلال قلال قلال کی موت ہے ..... قلال قلال قلال کی موت ہے ..... قلال الله علیہ ابتا پائی برسایا جاوے گا ..... قلال کو مالدار اور .... قلال کو غراب ان کو عذاب الله سے چھکارا لین ربائی لمتی ہے ..... اسلئے اس رات کا نام شب برات علی میں برات کے معنی ربائی اور چھکارا ہیں ..... لین یہ رات ربائی کی رات ہے قرآن کریم فرمان ہے فیھا بفوق کل امو حکیم اس رات کو زمزم کے کو تین میں پائی برحایا جاتا ہے ..... اس وات کو رات میں گرار نا بری عروی کی بات ہے .... اس گراہ میں گراہ نا ہوں کروں کی بات ہے .... آتبانی کے متحلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمود والا اور گراہ اور گراہ اور گراہ اور گراہ کا کو تا ہم کرد کی .... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بوشاہ نے ایجاد کی ..... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بوشاہ سے ایجاد کی ..... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بوشاہ سے ایکاد کی ..... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بوشاہ سے ایکاد کی ..... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بوشاہ سے ایکاد کی ..... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور

حضرت ظلیل الله علیه السلام کی طرف سینے کانمیاوا ثر میں ہندو لوگ ہولی اور دیوالی کے موقعہ یر آتشازی چلاتے ہیں .... ہندو یاک میں یہ رسم مسلمانوں نے ہندوؤں سے سکھی ..... مر افسوس که بندو تو اس کو چور کے جی ..... مر مسلمانوں کا الکون روپ سالاند اس رسم میں بریاد ہو جاتا ہے اور برسال خریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ است محر آتش بازی ے جل گئے .... اور اتنے آوی جل کر مرکئے .... اس میں جان کا خطرہ اور مال کی بیادی مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ بے .... اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور مجر ضدا تعاثی کی نافرانی کا ویال سریر ڈالنا ہے .... ضدا کے لئے اس بیودہ اور حرام کام سے بج ..... این بچل اور قرابت دارول کو روکو جمال آوارہ بیے یہ کمیل کمیل رہے ہول .... دہاں تماثنا دیکھنے کے لئے میمی نہ جاؤ آتشازی بنانا اس کا بینا اس کا خریدنا اور فريدوانا اس كا چلانا يا چلوانا سب حرام ب-

ومفان شريف .... من ون كوسب ك سامع كان بيا سخت كناه اور ب حيائي ب سس يملے زائد من بندو اور ووسرے کفار بھی رمضان میں بازاروں میں کھاتے ميے سے بچے تے .... کہ یہ مسلمانوں کے روزے کا زانہ ہے .... مرجب مسلمانوں نے خود ہی اس ممينه كا اوب چور ديا تو دومرول كي شكايت كيا ہے-

عيد " بقرعيد .... بمي عبادت ك دن إن ان من بعي مسلمان كناه ادر ب حيائي كرت بي .... اگر مسلمان قوم حساب لگے تو ہند پاک میں بزام روبیہ روزانہ سیماون معیدوں اور دوسری میاشی می خرچ مو رہا ہے .... اگر قوم کا بید روبیہ کے جائے .... اور کی قومی کام میں خرج ہو تو قوم کے غریب لوگ بل جائیں .... اور مسلمانوں کے دن بدل جائیں غرض كد ان ولول يل مد كام سخت كناه جي-

ان ونول میں اسلامی رسمیں .....ان مینوں میں کیا کام کرنے چاہیں ..... یہ تو ہم انثاء الله اس كاب ك آخر من عرض كرين مح مجمد خرورى باتي يمال بناتے إلى .... محرم کی وسویں ناریخ کو علیم (مجیرا) پکانا بہت بمترے ..... کیوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دن اپنی مشتی سے زمین پر آئے تو کوئی غلہ نہ رہا تھا ..... کشتی والوں کے پاس جو مچھ غلد کے دائے تھے وہ سب ملا کر یکائے گئے (تغییر روح البیان پارہ بارحوال آیت قصہ نوح) اور حدیث شریف ش آیا ہے .... کہ جو کوئی عاشورہ کے دن ایے گر کھانے میں وسعت کرے لین خوب بکاسے اور گذیے تو مال بحر اس کے گھر میں برکت رہے گ

(ٹای) اور کھورے (طیم) میں ہر کوانا رہ آ ہے ..... اندا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال مر تک برکت رہے گی صدقہ و خیرات کرے اپنے گھر اور محلّم میں ذکر شاوت الم من المعنظمة كا مجل كرك جس من أكر رونا آئ لو آنوول سے روئے .... كرے يون ماتم كرما منه بينا سوك كرما حرام ب .... را ضيول كى مجلول من بركز نه جاؤكه بن اکثر تمرا ہو آ ہے .... این صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں رہے الاول میں ممینہ بحر تک جب چاہو محفل میلاد شریف کرد مکراس کے پڑھنے والے یا تو مرد ہوں یا چھوٹی اؤکیاں .... اور اگر جوان الرکیال اور عورتی پڑھیں تو اتن نچی آواز سے روایتی پڑھیں سے کہ ان کی آواز باہرنہ جائے اور تحفل میلاد شریف میں روزے نماز اور پروے وغیرو کے احکام بھی منائے جائیں ماکہ نعت شریف کے ساتھ اختام اسلام کی مجی تبلغ ہو .... اور جس قدر خوشی مناؤ عطر ملو مخلاب چیزکو بار پھول ڈالو بہت ٹواب ہے ..... حصور علیہ السلام کی پدائش الله کی رحمت ب اور الله کی رحمت پر خوشی منانا قرآن علیم کا علم بے .... قرآن مُرْفِ قرامًا ﴾ قل بفضل الله ويوحمنه فبللك فليفوحوا يكم برخوشي و فم ك موقد ر · مطاد شریف کرد ..... شادی بیاه موت باری مروقت ان کے کیت گاؤ کیوں که- · ان کے شار کوئی کیے یی رنج عمل ہو

جب ياد آگے بين سب عم محلا ديے بين

وجسب .... کے مید میں ۲۲ آریج کو کونڈول کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے .... مراس می سے یہ قید تکال وو کہ فاتحہ کی چزیا ہرنہ جائے ..... اور کلڑی والے کا تصد فرور يرها جائے۔

شب بمات ..... میں دات بحر جاگو قبروں کی زیارت کرد .... دات بحر قل برحو .... طوے پر فاتحہ پڑھ کر فیرات کو ..... اور باقی اس کے احکام آفر میں کھے جائیں کے رمضان شریف میں جو کوئی کی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ بھی کی کے سامنے نہ کھائے بیٹے چار وجہ سے روزہ معاف ہے نسب عورت کو جیش یا نفاس آنا الی باری جس عى روزه نقصان كرے سفر كران سب صوروں عن قضا كرنى يراے كى-

ستاكيسوي ومضال ..... غالباشب قدر ب اس رات كو موسك تو سارى رات جاك كر عبادت كره بسد. ورند محرى كما كر پحر ند سوة ميح تك قرآن مجيد اور نفل يرمو رمضان شريف ش مرتك كام كا ثواب سر كنا ملك بيد اس لئ يورا ماه رمضان قرآن مجيد كي الناوت اور نوافل برصف اور ..... صدقه و خیرات مین گزار دو عید ک دن اجھ کیرے

پننا حسل كرنا خوشيو لمنا سنت ب ايك وذمرت كو مبارك باد دد ..... أكر تهمارك ياس ٥٦ روب نقد يا اس قيت كاكوئي تجارتي مال يا سازه باون تول جائدي يا سازه سات تولے سونا ہے اور قرض وغیرو شیں ہے تو .... اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف ے قطرہ اوا کرو قطرہ خواہ رمضان میں دے دویا عید کی تمازے پہلے عید کے دن دے دو فطرہ ایک مخص کی طرف سے ۱۵۵ روپیہ اٹھنی بحر کیوں یا اس سے دوکنا جو یا .... اس کی قیت کا باجرہ جاول وغیرہ ہے چر کچھ خرے کھا کر میدگاہ کو جاؤ ..... راستہ میں آہستہ است تحبير كتے جاؤ ايك رائے ے والي اؤ .... ودس راست عباد بقر عيد ك ون يه كام كرو ..... هسل كرة كرر بدلنا خوشبو لكانا كراس دن بغير يحد كمات عيدگاه كو جاؤ رات میں بند آواز سے تحبیر کتے ہوئے جاؤ .... اور اگر تمارے پاس اتنا مال ہے جو فطرے کے لئے بیان کیا گیا تو بعد نماز کے اٹی طرف سے قربانی کر دو ..... یاد رکھو کہ سال بحريس باج ون روزه ركمنا منع ب ايك عيدالفركا اور جار دن بقر عيد ك لين دسوين میارہویں ' بارہویں ' تیرمویں ..... باتی احکام کے لئے بار شریعت دیکھو نسول خرجیوں کو بند كمو .... اور اس سے جو بيم يح اس سے اپ قرابت داروں اور محلے والوں ميتم خانوں اور دینی مرسوں کی مرد کرنا جائے .... یقین سے جانو کے مسلم قوم کی عید جب بی ہوگی ..... جب ساری قوم خوش حال ، ہرمند اور پر بیزگار ہو اگر تم نے این بچول کو عید کے دن کیڑوں سے لاد ویا لیکن تماری مسلم قوم کے غریب یچ اس دن دربدر بھیک ما تکتے مرے .... و سجے لوکہ یہ عید قوم کی نیس حق تعالی مسلم قوم کو سجی عید نصیب فرا دے

### چینا بب نیا فیشن اور برده

علی یافت لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ ایسی اور ان کی بیاریوں کا علاج یہ سوچا ہے ۔۔۔۔ کہ مسلمان مغیلی تمذیب میں اپنے آپ کو فاکر ڈالیں ۔۔۔۔ اس طرح کے مرد تو داڑھیاں منڈوا دیں موجیس لمبی کریں نیکر (جا کمیں وٹ پتلون ہیٹ استعال کریں ۔۔۔۔ اور مماز کو خیراد کہ دیں اور اپنے کو ایسا ظاہر کریں کہ یہ کی اگریز کے فرزند ہیں ۔۔۔ اور عورتوں کو محدوں سے یاہر تکالیں میں ہود قر دیں اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر یازادوں کمین باخوں اور تفریح گاہوں میں گھوستے بھریں ۔۔۔۔ دات کو بیم کو لے کر سینما جاکمیں بلکہ کالج اور اسکولوں میں اور اور ایک اور ایک ساتھ بیٹ کر تعلیم عاصل کریں ۔۔۔۔۔ بلکہ مرد و عورتیں ادر اسکولوں میں اور اور ایک اور ایک ساتھ بیٹ کر تعلیم عاصل کریں ۔۔۔۔۔ بلکہ مرد و عورتیں

ل کر شین ہاکی وغیرہ کھیلیں یہ بھوت ان مقل مندوں پر ایبا سوار ہوا ہے کہ جوان کو سمجھاتا ہے ..... اس کے یہ وحمٰن ہیں اس کو طال یا مبحد کا لوٹا یا پرانی ٹائپ کا بڑھا کہ کر اس کا فراق اور ارسانوں میں برابر پردہ کے ظاف مغامین چھپ رہے ہیں ..... قرآنی آخوں اور اصادیث شریفہ کو کھنچ آن کر پردہ کے ظاف جہاں کیا جارہا ہے ..... میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکوں سے مسلم قوم ترتی کیوں کرسکے گی اور جن صاحبوں نے اپنے گھروں میں پیرس اور لندن کا نمونہ پیدا کیا ہے .... انموں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدے انموں نے اب تک کتے ملک جستے اور انموں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدے کی پہنچائے .... ہم اس باب کی دو ضلیس کرتے ہیں پہلی فصل میں سے فیشن کی خرابیاں اور ووسری فصل میں پروے کے فائدے دوسری فصل میں پروے کے فائدے .... اور بے پردگ کے نعلی اور عقی فتصانات بیان ووسری فصل میں پروے کے فائدے ..... اور بے پردگ کے نعلی اور مسلمانوں کو عمل کی توثیت

# پہلی فصل نئے فیشن کی خرابیاں

یا .... کقار کی می صورت نیائی حمی .... تو یقیناً دل ش کا قردل سے محبت اور مسلمانون سے نفرت بیدا ہو جادے گی .... غرض کہ یہ باری آخر میں صلک ثابت ہوگ اس کے مدیث پاک بین آیا ہے من تشبه بقوم فھو منہم جو کی دومری قوم سے مشابحت پیدا کرے دہ ان میں سے ہے سب فلامد ہے کہ سلمانوں کی ای صورت بناؤ سب ماکہ مسلمانوں ای کی طرح سیرت بیدا مو (۳) معدستان میں اکثر مندو مسلم فسار مو ما رہتا ہے .... اور بہت مبکہ خنے میں آیا کہ فساد کی حالت عل بعض مسلمان مسلمانوں کے باتھوں مارے گئے .... کول ك بنجاف ند ك كديد مسلمان بي يا بنده چانيد تيرك سال جو بريل اور بيلي بميت مي ہدو مسلم فساد ہوا .... ای جگہ سے خریں آئیں کہ بہت سے مسلمانوں کو خود مسلمانوں فے ہندو جمجھ کر فاکر دیا ..... ہے اس سے فیش کی برکتیں ہیں میرے دلی نعت مرشد برحق حضرت صدر الافاضل مولانا محد ليم الدين صاحب قبلد وام اللم سنة قرايا كد ..... ايك وقد ہم ریل میں سر کر دے تھے کہ ایک اشیش سے ایک صاحب سوار ہوئے ..... جو بظاہر مندو معلوم موتے تھے گاڑی میں جگہ تھ تھی آیک اللہ ٹی سے ان کا جگہ لینے کے لئے جھڑا ہوگیا ..... الله جي كے سائقي زيادہ تے اس لئے لاله جي في ان حضرت كو خوب ين مملمان مسافر بچ بچاؤ ش زياده شد يزيد .... كون كد سي على مندو آپس من از رب این ادا زیاده دور دیا طاف مسلحت ب .... ب چادے شامت کے مارے بث کث کر أيك طرف كرد بوصى جب الط اشيش يراتر ية انهول في كما .... السلام عليكم .... تب معلوم ہوا کہ یہ حضرت مطمان بین تب ہم فی افسوس کیا اور ان سے عرض کیا كم .... حضرت آب ك فيشن في أب كواس وقت بياايا عن جب مجمى بازار وغيره جانا ہول تو سوچا ہول کہ سلام سمے کرون .... معلوم شیرا کد بتدو کون ہے اور مسلمان کون ....؟ بمت وقعد ممى كوكما السلام عليم انهول في فرايا ..... بندكى صاحب بم شرمنده بوكة مرا ارادہ یہ موتا ہے کہ جمال تک ہوسے مسلمان کی دکان سے چیز خریدول ..... مر ودکاندار کی شکل ایس ہوتی ہے کہ پہان شیں ہوتی کہ یہ کون ہیں .... اگر ودکان پر کوئی یورڈ لگا ہے جس کے نام سے معلوم ہوگیا کہ یہ مسلمان 🖔 کان ہے تو خیر ..... ورنہ بہت وشواری موتی ہے عرض کہ مسلمانوں کو جاہے کہ شکل اور لباس میں کفار سے علیحدہ رہیں (m) کی کو نیس معلوم کہ اس کی موت کمان ہوگی ..... اگر ہم پردیس میں مرکئے جال حارا جان بھیان والا کوئی نہ ہو تو تخت مشکل ور پیش ہوگی ..... لوگ پریشان ہوں کے کہ ان کو دفن کریں یا آگ میں جلا دیں کیوں کہ صورت سے بھان نہ بڑے گی ..... چنانجہ چند سال پیشرعلی مردھ کے ایک صاحب کا رہی میں انقال ہوگیا خبر ہونے یر رات میں نعش آبار

ناپند تھیں .... ونیا میں بزارول پیغبر تشریف لائے ممر کمی نی نے نہ وا زهی مندائی اور نہ موفیس رکھائیں .... اندا واڑھی فطرت یعنی سنت انبیاء علیم اللام ب .... حدیث پاک مس ب وا را معال برساد اور موجیس بت کرد اور مشرکین کی خالفت کرد اس کے علاوہ بت ی تعلی دلیلیں دی جاسکت ہیں ..... محر ادارے سے تعلیم یافتہ اوگ نعلی والائل کے مقالم میں عقلی باتوں کو زیادہ است میں کویا گلاب کے پھول کے مقالم میں گیندے کے پیول ان کو نیادہ بیارے ہیں .... اس لئے مقلی باتیں بھی عرض کرنا ہوں سنو .... ! اسلای مکل اور اسلای لباس می است فائدے ہیں (ا) مور شنت نے بزاروں مکتے بنا ویے ہیں- مطوے ڈا کانہ بولیں وقیح اور بجری وغیرہ اور ہر مکلے کے لئے وروی علیمدہ علیمدہ مقرر کر دی که مسد اگر لاکھوں آومیوں میں کسی محکمہ کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پیچان میں آجاتا ہے .... اگر کوئی مرکاری ٹوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی ورذی میں نہ ہو تو اس پر جمانہ ہوتا ہے .... اگر بار بار كنے پر نہ مانے تو برفاست كرويا جاتا ہے اس طرح جم بھى محكمه اسلام اور سلطنت مصلفوى اور حكومت الهد ك نوكر بين مارك لي عليهده شكل مقرر كر دى كه ..... أكر لا كحول كافرول كے اللہ ميں كمرے مول تو پيجان لئے جائيں كه مصلفیٰ علیہ السلام کا غلام وہ معراب ..... اگر ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق مول مے (٢) تدرت نے انبان کی ظاہری مورت اور ول میں ایبا رشتہ رکھا ہے ..... کہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے آگر آپ کا ول عملین ہے تو چرہ پر اوای چھا جاتی ہے .... اور دیکھنے والا کمہ رہتا ہے کہ خرتو ہے چرہ کیول اداس ہے .... ول میں خوش ہے تو چرہ بھی سمے و سید ہو جاتا ہے .... معلوم ہوا کہ دل کا اثر چرہ پر ہو یا ہے اس طرح اگر كى كودق كى يارى ب تو عيم كت جي كه اس كو اچى بوايس ركو .... اچى اور صاف كيرك بيناؤ اس كو فلال دوا كے بانى سے حسل دو ..... كئے .... جارى تو دل ميں ہے سے ظاہری جسم کا علاج کیوں ہو رہا ہے .... ای لئے کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو اندر بھی اچھا ہو جائے گا ..... تدوست آدی کو جاہے کہ روزانہ عسل کرے صاف کیڑے سے اساف محمر میں رہے تو تدوست رہے گا ای طرح غذا کا اثر بھی ول پر بڑا ہے ..... مور کھانا شریعت نے ای لئے حرام فرما دیا کہ اس سے بے فیرٹی پیدا ہوتی ہے ..... کون کہ سور بے فیرت جانور ہے اور سور کھانے والی توش بھی بے فیرت ہوتی ہیں جس کا تجربہ ہو رہا ب ..... اگر چنے یا تیری چل کھائی جائے تو دل میں مختی اور بربریت بیدا ہوتی ہے ..... جیتے اور شرکی کھال پر بیٹمنا ای لئے منع ہے کہ .... اس سے غرور بیدا ہو آ ہے غرض کہ مانع پڑے گاکہ غذا اور لباس کا اثر ول پر ہوتا ہے ..... تو اگر کافروں کی طرح لباس بہنا گیا

لی گئی ..... مراب یہ فکر ہوئی کہ یہ ہے کون ..... ؟ ہندہ یا مسلمان اس کو سرد خاک کریں یا اگ میں والیس آفر ان کا ختنہ دیکھا گیا تب پھ لگا کہ یہ مسلمان ہیں خلاصہ یہ ہے ۔ ... کہ کفار کی می شکل اور ان کا سالباس ذندگی میں بھی خطرتاک ہے اور مرنے کے بعد مجی۔

(۵) دخن میں جب نے بویا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ تو اولا ایک سید می می شاخ ہی تکتی ہے گر آگر ہر طرف بھیلی ہے بھراس میں بھل لگتے ہیں ۔۔۔۔۔ آگر کوئی ہخس اس کی جو طرف کی شاخوں اور چوں کو کاٹ والے تو بھل شمیں کھا سکا ۔۔۔۔۔ اس طرح کلہ طیبہ ایک نے ہو صلمان کے والے میں بویا گیا پھر صورت اور ہاتھ پاؤں 'آئے 'آئے 'آئے 'آئے کا کی طرف اس ورفت کی شاخیں جلیں کہ اس کلمہ نے سلمان کی آئے کو غیر صورتوں سے علیمہ کر دیا ۔۔۔۔ ہاتھ کو حزام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ ہاتھ کو حزام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ ہاتھ کو حزام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ ہاتھ کاون 'زبان 'آئے 'ناک کان کو مسلمان تو ہو گرکافروں کی می صورت بنائے ۔۔۔۔ اپنے ہاتھ پاؤں 'زبان 'آئے 'ناک کان کو شامین و ہو گرکافروں کی می صورت بنائے ۔۔۔۔ ہوگا جو آم کا آئے پودے اور اس کی تمام شاخیں وغیرہ کان و اس کی تمام سلمان اسلام کے بھلوں سے محروم دہ گا (۸) یکا رنگ وہ ہوتا ہے ۔۔۔۔ ہو کسی پائی سلمان اسلام کے بھلوں سے محروم دہ گا (۸) یکا رنگ وہ ہوتا ہے ۔۔۔۔ ہو اس جو کسی پائی سلمان اسلام کے بھلوں سے محروم دہ گا (۸) یکا رنگ وہ ہوتا ہے ۔۔۔۔ ہو اور کیا رنگ وہ بھتے ۔۔۔۔۔ تو اے مسلمان وہ دی چھوٹ جائے ۔۔۔۔ تو اے مسلمانو ۔۔۔ بھوٹ اور کیا رنگ ہوتا وہ اور کیا رنگ ہوتا وہ اور کیا رنگ وہ بھوٹ جو آئے اور کیا رنگ ہوتا وہ اور کو کھو بیشے ۔۔۔۔۔ تو جان لو کہ تمارا رنگ کیا تھا آگر کیا رنگ ہوتا وہ اور دیل کو رنگ

مسلمانوں کے عقر دس ہم مسلمانوں کے وہ عذر بھی پیش کر ویں ..... جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اور جس سے اپنی مجوریوں کا اظہار کرتے ہیں (ا) غدا ول کو دیکتا ہے شکل کو نہیں وکھتا ولئی صود کم ہل بنظر الی نہیں وکھتا ولئی صافح بیائے .... حدیث میں ہے ان اللہ الابنظر الی صود کم ہل بنظر الی اللوبکم یہ عذر پڑے کیے مسلمان کرتے ہیں ... جواب ... اچھا صاحب .... !اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ول کا اعتبار ہے تو آپ میرے گھر کھانا کھاؤ یا شربت بیج اور میں نمایت عمدہ بادام کا شربت یا عمدہ بریانی کھلاؤں بلاؤں ..... مگر گلاس یا رکانی میں اور کی طرف خوب اچھی کندگی بلیدی لگا دول ..... آپ اس برتن میں کھالو کے .... ؟ ہرگر نہیں .... خوب اچھی کندگی بلیدی لگا دول ..... آپ اس برتن میں کھالو گے .... ؟ ہرگر نہیں .... کیوں جناب! برتن کا کیار اعتبار ..... ؟ اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے .... جب تم برے برتن میں اچھی نفذا نہیں کھاتے پیتے تو رب تعالی تہماری بری صودتوں کے ماتھ ایجھے برتن میں اچھی نفذا نہیں کھاتے پیتے تو رب تعالی تہماری بری صودتوں کے ماتھ ایجھے

المال كيول كر تبول فرما دے كا .... أكر قرآن شريف يرحو قو لطف جب ب كر مند مي قرآن شریف ہو اور صورت پر اس کا عمل ہو اگر تممارے منہ میں قرآن ہے ..... اور صورت قرآن شریف کے ظاف تو محویا اپنے عمل سے تم خود جھوٹے ہو بادشاہ کے آئے کے لے گراور گرکا دروازہ دونوں ماف کو کول کہ بادشاہ دروازے سے آوے گا اور .... محمریں بیٹے کا ای طرح قرآن شریف کے لئے دل اور صورت دونوں سنجالو ..... عدیث كے معنى يہ بيں كہ اللہ تعالى صرف تسارى صورتوں كو نسى ويكتا بكد صورتوں كے ساتھ دل كو بھى ديكھنا ہے ..... أكر اس كا وہ مطلب ہوتا جو تم سجھتے ہو تو پھر سرر چولى كان ميں جنيوا اور پاؤل ش دحوتي بانده كر نماز يرمنا جائز بونا عايم تفا ..... طالاك. فتماء فرات ای کہ چڑ رکھنا زنار باعد منا کفرے (٢) اسلام عل سے ماري عرت نيس موتى جب بم الحمرين باس من موت بين تو ماري عرت موتى بي .... كون كه وه ترتى يافت قوم كا المان ہے ... جواب ... آدی کی عرت لباس سے جس بلکہ لباس کی عرت آدی ہے ہے ..... اگر تممارے اندر کوئی جوہر ہے یا اگر تم عرت اور ترقی والی قوم کے فرد ہو ..... تو تمهاری ہر طرح عزت ہوگی کوئی مجمی لباس پنو اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو کوئی لباس پنو ورت نیں ہوگی .... ابھی کچھ دن پیلے گاندھی اور اس کے دوسرے ساتھی کول میر كانفرنس مي شريك مونے كے لئے لندن محت جب خاص پارلينك كے وفتر منج تو مسر گاندی ای چوٹی اور اس لنگوٹی میں تھے جو ان کا اپنا قومی لباس ہے ..... سویھاش چندر بوس ف ایک بار لندن کا سفر کیا تو اپنی گائے اور اپنی دھوتی کیا اپنے ساتھ لے گئے .... کئے كيا اس لباس سے ان كى عزت كھك كئ آج مسلمانوں كے سوا تمام توجى ..... سكھ مندو بلکہ کاٹھیاواڑ میں بسرے اور خوجہ بیشہ اپنے قومی لباس میں رہتے ہیں سکھ کے منہ پر وارهی سریر بال اتھ میں اوے کا .... کرا ہر جگہ رہتا ہے کیوں کہ صاحب! کیا وہ ونیا میں ذلیل ہیں چ ہے کہ ..... جو ان کی اس فیاس میں عرت ہے وہ تمماری بوث سوث میں لمين دوستو .....! اگر عرت جاج بو تو سي مسلمان بنو ..... اور ائي مسلم قوم كو ترقي دو (m) آخر واڑھی میں فائدہ کیا ہے .... ؟ که مولوی اس کے استے بیچے بڑے ہیں ... جواب ... وا وهى اور تمام اسلاى لباس كى خوبيان بم بيان كريك بين .... اب بهى عرض كرتے ين كد اسلام كے بركام ميں صديا الملين بين سنو ....! مواك سنت ب اس مين بت فاکدے ہیں وانوں کو مضبوط کرتی ہے .... موز عول کو فاکدہ مند ہے منہ کو صاف كرتى إسسار كنده دين كى يمارى كو فاكده مند ب سسد معده درست كرل ب يمن ملم كرتى ب ..... آگھوں كى روشى برحاتى ب .... زبان من قوت پدا كرل ب .....

وائتوں کو صاف رکھتی ہے جان کی کو ہمان کرتی ہے ..... بغنم کو کائتی ہے ..... پت دور کرتی ہے ..... بت دور کرتی ہے ..... موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے ..... غرض کہ اس کے فائدے ہے ہے ویک کرتا ہے انسان کی قوت مردی کو بیھا تا ہے بیاریوں کے لئے فائدہ مند ہے ..... یاہ کو قوی کرتا ہے انسان کی قوت مردی کو بیھا تا ہے ..... اس جگہ سل دغیرہ جمع نہیں ہونے دیتا ..... ادلاد قوی پیدا کرتا ہے ..... ختنہ والے کی حورت کمی طرف رغبت نہیں کرتی ..... بعض بیاریوں میں ڈاکٹر ہندوؤں کے بچوں کا بھی ختنہ کرا دیتے ہیں ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے آگریز وغیرہ چمری کاننے ہے کھانا جائیں ..... تو وہ کھانا بیاری پیدا کرتا ہے ..... اس لئے انگریز وغیرہ چمری کاننے ہے کھانا کہا ہیں ۔... کوگ دہ بیا کئوں کہ بیاریوں کے بیال ناخن بہت کم کؤاتے ہیں اور برائے زمانے نائے کہا کہ کوگ دہ پانی نہیں ہیتے تتے ..... جس میں ناخن ڈدب جائیں مرکز اسلام سنے اس کا بیا اس طرح دہ پانی میں ذوب جائیں تربیلا مادہ موجود ہے ..... آگر مو تجس بری بری بوں اور پانی پیتے انظام فرمایا کہ ناخن کؤائے کا حکم دیا ..... آگر مو تجس بری بری بوں اور پانی چیتے دیتے ..... اس کا اسلام نے یہ انظام فرمایا کہ موجود ہے ..... اس کا اسلام نے یہ انظام فرمایا کہ موجود ہے ..... اس کا اسلام نے یہ انظام فرمایا کہ موجود ہے ..... اس کا اسلام نے یہ انظام فرمایا کہ موجود ہے ..... اس کا اسلام نے یہ انظام فرمایا کہ موجود کی گئے کا حکم دیا۔۔

بعدت نی می جو فرائے گئے کہ قدرت نے انسان کے بعض عضووں کا بعض سے رشتہ دائھا ہے اوپر کے دانت اور داؤھوں کا آگھول سے تعلق ہے ..... اگر کوئی فخص اوپر کی دائھوں نکلوا دے تو اس کی آگھوں جن قراب ہو جائی ہیں ...... یاؤں کے مکموں کا بھی آگھوں سے تعلق ہے کہ اگر آگھوں میں گرئی ہو تو گوؤل کی بائش کی جاتی ہے ..... اگر نیند نہ آدے تو پاؤں کے مکوؤل میں گوئی ہو تو گوؤل کی بائش نیند فاتی ہے ..... ای طرح داؤھی کا تعلق خاص مرد کی تو توں اور منی ہے ہے ..... ای دج سے عورت کے داؤھی منیں ہوتی ..... اور اجرا (نامرد لیمن ذنانہ منیں ہوتی ..... اور اجرا (نامرد لیمن ذنانہ کے داؤھی نہیں ہوتی بلکہ اگر کسی مرد کے داؤھی ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے جائیں تو داؤھی نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے جائیں تو داڑھی نو داؤھی ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولویوں کے اولاد بہت ہوتی ہے ..... اذر مولوی کی یوی آوارہ نہیں ہوتی اس کی دجہ داؤھی ہی ہے اور ناخی کے عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولویوں کے اولاد بہت ہوتی ہے ۔.... اذر مولوی کی یوی آوارہ نہیں ہوتی اس کی دجہ داؤھی ہی ہے اور ناف کے جائی قرت مردی کے لئے تقصان دہ ہیں .... ای لئے مردی ہے اور ناخی کرنے کا خم دیا ہے ..... اگر ہوکے تو آٹھویں روز اسرا لے درنے میں بی سے مولویوں کے ماف کرنے کا خم دیا ہے ..... اگر ہوکے تو آٹھویں روز اسرا لے درنے میں بی بیوی دن مردر لے غرض کہ سنت کے ہرکام میں حکمیں ہیں۔

ہم نے ایک کتاب تکھی ہے "انوار القرآن" جس میں نمازی رکھیں، وضو، عسل، اور تمام اسلامی کاموں کی سمیس بیان کی ہیں ..... حتی کہ یہ بھی اس میں بیایا ہے کہ جو مزاکیں اسلام نے مقرر فرائی ہیں ..... مثلاً چوری کی مزا ہم کائنا، زنا کی مزا رجم کرتا اس میں کیا سمیس ہیں ..... بیز ہم نے اپنی تفییر تعیی میں اسلامی احکام کے فوائد اچھی اس میں کیا سمیس ہیں .... اس کا مطالعہ کو ..... مونچھ کے بال بھی قوت مردی کے لئے فائدہ مند ہیں محران کی نوکوں میں ذہریلا اثر ہے اس لئے ان کو کاٹ تو دو (م) آج دنیا میں ہر جگہ داڑھی مندوں کی ہی بادشاہت ہے مال دولت کومت اننی کی ہے .... جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برکت والی چز ہے (سلمان یہ نداق میں کہتے ہیں)

... جواب ... اگر داؤهی منذانے سے بادشاہت بل جاتی ہے حکومت ورات عربت بادشاہت بل جاتی ہے حکومت ورات عربت باتھ آتی ہوئے باتھ آتی ہو تاب دالا! آپ کو داؤهی منذاتے بیث باتھ کا گئے کو بنام بھتی چار پھر براے عرصہ گزر گیا ..... آپ کو تو حکومت کیا کوئی چز بھی نہیں بن گئی؟ دوستو! عرب حکومت ورات اور ہر قوم یہ کام کرتی ہے .... وہ کیوں بادشاہ نہیں بن گئی؟ دوستو! عرب حکومت ورات تم کو جو بھی ملے گا .... وہ حضور میں ایک المامی سے ملے گا والتم الاعلون ان کسم مومنین آج غیروں کو اس لئے تمارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی المیت نہ رہی مومنین آج غیروں کو اس لئے تمارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی المیت نہ رہی ۔... ورنہ یہ تمام عزین تمارے بن لئے تھی یاد رکھو .....!کہ ماری قومی آگے بندھ ..... ورنہ یہ تمام عزین تمارے بن

کر مرقی کریں گی ..... مرتم ساڑھے تیرہ سو برس پیچے ہٹ کر سلطان اور تک زیب شاہمان وغیرہ اس طرح مرب مجم کے تقریباً سارے اسلامی بادشاہ واڑھی والے بی گزرے

المفید ..... ایک مسلمان ہم سے کئے گئے کہ ..... اسلام نے ہم کو ترقی سے روکا علی نے کما وہ کیے ..... ؟ فرمانے کے کہ اس نے سود تو حرام کر دیا اور ذکوۃ فرض کر دی مجربہ شعربرہا

کیل کر ہو ان اصواول بی افلاس سے نجات یاں سود تو حرام ہے اور فرض ہے ذکوۃ!

آج ووسرى قويس مودكى وجه سے ترق كر ربى بين ..... اكر بم مجى مود كا لين دين كري و بم بھي رق كر كے بين بم نے عرض كيا ..... كه آج دنيا بي بو بھي مصيب ب وه مود على كى وجد سے ب برے برك بوباريول كا ايك وم جو ديواليد مو جا آ ب ..... وه يا تو مے (دوسے) کی وجہ سے یا بنڈی کے لین دین (سودی کاروبار) سے .... اگر آدی اپنی ہو جی کے مطابق کام کرے .... اور مجت مشقت اور ریانت داری سے تجارت کرتے تو اس کی تجارت ٹھوس اور انشاء اللہ لازوال ہوگی ..... اور زکوۃ کی وجہ سے ساری قوم کی مالی حالت ا چی رہے گی بشرط یہ کہ ذکوہ کو صحیح معنی میں خرج کیا جائے ذکوہ تکالنے سے اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے .... جیے کہ گور شنٹ کا حق اوا کرنے سے ال محفوظ مو تا ہے .... زکواتی ال میاد نمیں ہو آ بلکہ برحتا ہے اگور اور بیرے ورخت کی شاخیں کافح سے زیادہ مجل آیا ب .... ای طرح زکوة دینے سے مال زیادہ ہو آ ہے۔ قدرت نے مرجزے زکوة ل ب آپ کے جمم پر یماریاں آتی ہیں یہ تندر ستی کی ذکوہ ہے ..... ناخن اور بال کڑائے جاتے ہیں سے عضو کی ذکوۃ تو چاہیے کہ مال کی مجی ذکوۃ ہو مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کی میکاری تجارت سے نفرت اور آوارگ ہے .... اور یہ تو تجربہ ہے کہ مسلمان کے لئے سود پھیلا نہیں آخر کار تابی لا آ ہے .... دوسری قوم سود سے براء سکتی ہے محر مسلمان انشاء الله مود لینے سے نہ برھے گا ..... بلکہ زکوۃ دینے سے باتیخاند کا کیڑا باتیخاند (گر) کما کر دندگی مزار آ ہے .... مر بلیل کی غذا مجول ہے سلمانو! تم بلیل ہو محول مین طال کمائی ماصل كرك كهاؤ حرام يرنه للجاؤ طال من بركت بحرام من بي بركتي ..... ويكو ايك كرى سال مي ايك يا ود بي عى وتى ب اور بزار الكريان برروز ذي بو جاتى بي ..... اور كتيا سال من چھ سات بيچ وي ب اور كوئى كا ذرى سيس مو المكر پر بھى بريوں كے جھند ك جمند اور ربوز ركمين من آتے مين .... كون كا ربوز آج تك نظرنه يوا كيون .... ؟ اس لئے کہ بمری طال ہے اور کتا حرام انذا ..... بمری میں برکت ہے (۵) واوسی مونجے

کیڑا ہاری اپنی چزیں ہیں جس طرح جاہیں استعال کریں ..... مولوی نوگ اس پر کیوں ۔ پابندیاں نگاتے ہیں ..... گھر کی تھیتی ہے جس وقت جاہو ..... اور جس طرح جاہو کاٹو اور استعال کرو۔

... جواب ... یه غلط خیال ب که یه چین ماری ای بی نسی برچیز رب تعالی ک ب ..... ہم کو چند روزہ استعال کے لئے دی گئی ہے ..... پھر چے الک کی بی موگ کمی نے كى سے چرفد مانكا تو جو سوت كات ليا وہ اپنا اور چرچرفد چرفے والے كا اعمال سوت بين .... اور یہ جم چرف کارخانے سے کی کو ایک مشین کی محروہ آدی اس مشین کے کل بردول کو چلاتے سے بے خبرے ..... تو مشین کے ساتھ ایک کاب بھی ملتی ہے جس میں بریزے کے استعال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے .... اور کمنی کی طرف سے کھے آدی مجی مثین سکمانے والے مقرر ہوتے ہیں کہ بے علم لوگ اس کتاب کو دیکس اور .... اس استادے مشین چلانا سیکمیں ..... اگر بونمی کوئی غلط سلط مشین چلانا شروع کر وے تو بہت جلد مشین توڑ ڈالے گا اور ممکن ہے کہ مشین سے خود بھی چدث کھا جائے ..... ای طرح مارا جم مشین ب اتھ باول وغیرہ اس کے پرنے ہیں یہ مشین ہم کو قدرت کے کارخانے سے الی ہے .... اس کا استعال سکھانے کے لئے کارخانہ کے مالک نے ایک کتاب بنائی جس كا نام ب قرآن مجيد اور اس مشين كا كام سكماني ك لئ ايك اساودل كا اساد .... ونیا بمر کا معلم بھیجا جس کا نام پاک ہے محمد رسول اللہ وہ اللہ تے ہم کو مشین چلا کر دکھا دی ..... اور قران مجید نے پکار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اے عاقلو! اے مشين دالو .....! أكر مشين صحح طريقه سے جلانا جاتے ہو عفو اس کی مرضی سے حرکت کرنا ہے .... اس طرح اس جان پر اس سلطان کوئین الله المائم الله الله على مناوك مركت مو ان بى كى رضا سے موسسد اى كا نام تصوف ب ادر يه بى حقيقت معرفت اور طريقت كا مغزب سسد حفرت صدر الافاضل وام ظلم في خوب فرايا

> کول دد سید مرا فاقح کمہ آگر کعبد دل سے منم کھنچ کے کر دد باہر

آپ آجائے قالب میں مرے جان بن کر سلطان بن کر سلطان بن کر سلطان بن کر

# اسلامی شکل اور لباس

اسلای مثل یہ ہے کہ سرکے بال یا تو سب رکھائے یا سب کوا دے .... یا سب مندائے کھ بال رکھنا کچے کوانا منع میں .... جیے کہ اگریزی بال میں ہو آ ہے ایسے بی کچے بال ركهنا اور يكي منذانا منع ب ..... ييك كه بعض لوك يج مربر بان ركهوات بي .... يا بعض لوگ مرے ایکے عصے پر جمع رکواتے ہیں ..... یا بعض جابل مسلمان کی بزرگ کے نام کی بچول کے سرول پر مندوول کی طرح چوٹی رکھتے ہیں .... یہ سب منع ہے اور جس کے کل بال رکھ ہوں وہ یا تو کان کی لو تک یا کندھوں تک رکھ این یا بگوش یا تا بدوش کہ مید سنت ہے اور زیادہ لیے بال رکھنا .... اور اس میں چوٹی مانگ عورتوں کی طرح كرنا منع ب مونچه اس ندر كائنا ضروري ب كه اوپر كے مونث كى دورى كل جائے بالكل نه کوانا منع ہے اور وا زحی ایک ملمی رکھنا ضروری ہے ..... لینی محوری کے بنچ جو بال مین ان کو این مٹی میں پکڑے جو مٹی سے آمے نظے ہول ..... وہ کڑا دے لین مٹی سے م كرنا يمى منع اور مشى سے ذياده لمي ركھنا بمي منع ب اب ربى اس پاس كى دا ژمى يعنى جروں پر کے بال وہ جس قدر کول وائرے میں آجائیں وہ نہ کوائے ..... اور جو وائرے ے کل جائیں وہ کوا دے لین جب کہ ٹھوری کے نیچ کے بال ایک ملی لیے ہول .... اور اس کے دائرے میں جس قدر بال آجائیں اس کا کوانا بھی منع ہے ناک کے بال کوانا اور بعل کے بال اکمیزنا سنت ہے .... اگر بعن کے بال بھی استرے سے موعدے جاکیں تو مجی حرج سی ناف کے نیچے کے بال مونڈنا سنت ہے قینی سے کاٹنا نوست کا سبب ہے .... باتھوں یاؤں کے نافن کوانا بھی سنت ہے بمتریہ ہے کہ سارے کام ہر ہفتہ میں ایک باد خرور كرے أكر بربغة نه كريك تو عاليس دن سے زياد، دير نه لگائے .... مرد كو اي باتھ یاؤں میں مندی لگانا زینت کے لئے مع ہے۔

### اسلامی کیاس

اسلای لبنس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے مھنے تک کا جم ڈھکتا فرض ہے ..... آگر نماز میں کھلا دیا تو نماز نہ ہوگی ..... اور نماز کے سوا بھی آگرچ اکیلے میں تی بلاوجہ کھولے تو گشاد ہوگا .... اس کے سوا باتی لباس میں بمتریہ ہے کہ گڑی مر پر باندھے ..... اور پوری آسٹین کی قیمی یا کہت پنے اور مخنوں سے اونچا تہند یا یاجامہ پنے .... ان گروں کے سوا ایکن واسک جو کچھ بھی پنے وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو گڑی کے بنچ ٹوپی

ہونا چاہیے ..... اور اگر ٹوئی نہ ہو تو ہمی سری کھوپڑی ڈھک لے اگر کھوپڑی کملی ربی اور آس پاس بگڑی لیٹی ربی تو سخت برا ہے اور ..... اگر فقا ٹوئی اوڑھے تو الی ٹوئی سے بچ جو کفار یا فاستوں کی خاص ٹوئی ہے جیے گاندھی کیپ ہیٹ ہندوانی گول ٹوئی ایک قاعدہ یاد رکھو وہ یہ کہ ..... جو لباس کا فرول کی قومی فٹائی ہو اس کا استعال سلمانوں کو حرام ہے ..... جیے ہیٹ اور ہندوانی دھوتی وغیرہ اور جو لباس کہ کافرول کی فرہی بچان بن چکا ہے اس کا استعال کفرے ..... جیسے کہ ہندوانی چی اور ذیار اور عیسائی قوم کا صلبی فٹان ہے اس کا استعال کفرے ..... جیسے کہ ہندوانی چی اور ذیار اور عیسائی قوم کا صلبی فٹان ہے اس کا استعال کو دکھ کر لوگ جائیں کہ یہ ہندو یا عیسائی کا لباس ہے اس لباس ہے مسلمانوں کو بچا ازحد ضروری ہے۔

# دو سرى قصل عورتون كايرده

عورتوں کے لئے پردہ بہت ضروری چیز ہے ..... اور بے پردگ بہت بی نقصان دہ اے مسلم قوم ..... إ اگر تو اپنی دین اور دغوی ترقی جاہتی ہے ..... تو عورتوں کی اسلای تھم کے عطابی پردے میں رکھو ..... ہم اس کے متعلق ایک مختر کی مختر کی مختل کر کے پردے کے عقلی اور فقی دلائل اور بے پردگ کے نقصان بیان کرتے ہیں۔

قدرت نے اپنی مخلوق کو علیمدہ علیمدہ کاموں کے لئے بنایا ہے ..... اور جس کو بھی کام کے لئے بنایا ہے ..... ہر جزے قدرتی کام لیما چاہیے جو خلاف فطرت کام لیما واج میں پڑے گا ..... اس کی سیکوں مثالیں میں ٹوپی سر پر خلاف فطرت کام لے گا وہ خرابی میں پڑے گا ..... اس کی سیکوں مثالیں میں ٹوپی سر پر کھتے اور جو آ پاؤں میں پنتے کے لئے ہے جو جو آ سر پر بائدھ لے اور ٹوپی پاؤں میں ڈالے وہ دیوانہ ہے .... گلاس باتی پنتے اور اگالدان تھوکتے کے لئے ہے جو کوئی اگالدان میں پائی ہے اور گلاس میں تھوکے وہ پورا پاگل ہے ..... میل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ میل

کام میں دے سکتا بسد ای طرح انسان کے دد مردہ کئے مجے ہیں ایک عورت دوسرے مرد .... عورت کو تحرین رہ کر اندرونی زندگی سنبھالنے کے لئے بنایا کیا ہے .... اور مرد کو باہر پھر کر کھانے اور باہر کی ضروریات کو بورا کرنے کے لئے بنایا مکل ..... مشہور ہے کہ پیاس عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں ہے .... اور پیاس مردوں سے گھر میں رونق نہیں جو ایک عورت سے بے .... اس کئے شوہر کے ذمہ بیوی کا مارا خرج رکھا ہے .... اور یوی کے ذمہ شوہر کا خرچہ نہیں کیوں کہ عورت کانے کے لتے بنی بی نمیں ای لئے عوروں کو دہ چڑیں دیں جس سے اس کو مجبورا مکر میں بیٹھنا روے .... اور مردول کو اس سے آزاد رکھا میے بچے جنتا حض و نفاس آنا بچوں کو دورھ بلانا وفیرہ .... ای لئے بھین سے بی الوکوں کو بھاگ دوڑ اچھل کود کے کھیل پند ہیں جیسے كيدى مرت وعد لكانا وغيره ..... اور لؤكيول كو قدرتى طور ير وه كميل يبند بين جن مي بحاكنا ود ثنا نه مو بكد ايك جد بيفا رمنا برے .... يسے كريا ے كميل سينا برونا جموثي چھوٹی روٹیاں پکانا آپ نے کی چھوٹی بی کو کبٹری کھیلتے ڈیڈ لگاتے نہ دیکھا ہوگا .... اس ے مطوم ہوتا ہے کہ قدرت نے لڑکوں کو باہر کے لئے اور لڑکوں کو گھر کے اندر کے لئے يداكيا ب سيد اب جو فخص عورتول كو بام تكافي يا مردول كو اندر ربخ كا مشوره دے وہ .... ایا ی دیوانہ ہے جیما کہ جو ٹولی یاول میں اور جو آ مریر رکھے .... جب آپ نے اتنا سمجد لیا که مرد اور عورت ایک علی کام کے لئے نہیں بنے بلکہ علیمدہ علیمدہ کامول کے کئے ..... تو اب جو کوئی ان وونوں فریقوں کو ایک کام سیرد کرنا جاہے وہ قدرت کا مقابلہ کریا ہے .... اس کو مجمی مجمی کامیابی نہ ہوگی گویا ہوں سمجمو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی ك ود مي يس .... اندونى اور محمياد ودنول ك لئ عورت اور مرد بايرك لئ ايك .... اگر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو باہر نکال ریا تو کویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ا کیک بہیہ نکال دیا ..... تو یقیناً گاڑی نہ چل سکے گی اب ہم عقلی اور نعلی دلا کل بردہ کے

(1) سب مسلمان جائے ہیں کہ نمی کریم اللہ اللہ ہے۔ اللہ علی یویاں مسلمانوں کی اکمی ہیں ایمی ماکیں کہ تمام جمان کی ماکیں ان کے قدم پاک پر قربان ..... اگر وہ یویاں مسلمانوں سے بردہ نہ کرتیں تو ظاہرا کوئی حرج نہیں معلوم ہو تا تھا ..... کیوں کہ اولاد سے پردہ کیا ..... گر قرآن کریم نے ان پاک یویوں سے خطاب کر کے فرایا و قون فی ہیوتکن ولا تبوجن تبرج الجاهليت الاولى يتن اے نمي کی یویو! تم ائے کمروں میں تحمری رہا کرو ..... اور بے تبرج الجاهليت الاولى يتن اے نمي کی یویو! تم ائے کمروں میں تحمری رہا کرو ..... اور ب

منمانوں سے تھم ہو رہا ہے وافا سالتموھن منتا فاسئلوھن من وراء حجاب لین اے ملمانوا جب تم بی کی بیویوں سے کوئی استعال کی چیز ماگو ' تر پردے کے باہر سے ماگو ..... ویکھو بیویوں کو ادھر کھروں میں روک ریا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مائٹنے کا یہ طریقہ سکھایا۔

(۲) مکنوة باب التقرال المحلوب میں ہے کہ .... ایک دن رسول اللہ التقریب الی دو بیواں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس تعریف فرما تنے کہ اچانک حضرت عبدالله ابن کمنوم جو کہ نابینا شے .... آگئے حضور نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ احتجبا منع ان سے پردہ کرد انہوں نے عرض کیا .... یا رسول اللہ بیہ تو نابینا میں فرمایا کہ مردعوت کو نہ سیستم تو نابینا نہیں ہو اس نے معلوم ہوا کہ صرف بیہ بی ضروری نہیں کہ مردعوت کو نہ دیکھے بلکہ یہ مجی ضروری ہے کہ اجنبی عورت .... فیمو یمال مرد دیکھے بلکہ یہ مجی طروری کا عمم دیا گیا۔

(٣) ایک اوائی میں حضور انور الشکھ الیکھ ترف لے جارب ہیں ..... آگے آگے محرت نجشہ الحق تحقیق الیک اور محرت نجشہ الیک کے گئے گئے ہوئے جارب ہیں ..... الشکر کے ساتھ کچھ باردہ عور تین بھی ہیں حضرت نجشہ بہت خوش آواز نے ارشاد فرایا اے نجشہ ایا گیت بند کرد .... کیوں کہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں (دیکھو محکوہ باب البیان والشر) اس میں موروں کے دلوں کو کچی شیشیاں فرایا ..... جس سے معلوم ہوا ہے کہ پردہ میں رہ کر بھی عورت مرد عورت کا گانا نہ سیں۔

(٣) حضور المنتظم کے زمانہ میں عوروں کو بھی تھا کہ نماز عید اور دو مری نمازدل میں حضور المنتظم کے نمانہ ہوا کریں ۔۔۔۔ اس طرح وعظ کے جلوں میں شرکت کیا کریں کیوں کہ اسلام بالکن نیا نیا دنیا میں آیا تھا ۔۔۔۔ اگر حضور المنتظم کے وعظ عور تیں نہ سنتیں تو شریعت کے حکم اپنے لئے کیے معلوم کرتیں ۔۔۔۔۔ مگر کی بات کے تکم اپنے لئے کیے معلوم کرتیں ۔۔۔۔۔ مگر کی جارت کی فیرے بات نہ کریں ۔۔۔۔ فجر ک منتی تھیں ۔۔۔۔ فیر کا کر نہ لکلیں جی راستہ کی فیرے بات نہ کریں ۔۔۔۔ فجر ک مناز اس قدر اندھرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عور تیں پڑھ کر لکل جائیں اور کوئی بچان نہ کے ۔۔۔۔۔ عور تیں مردول سے بالکل بیچے کھڑی ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔ لیکن حضرت عر المنظم کی ان کو مجدول میں آنے اور عید گاہ جائے سے بھی روک دیا ۔۔۔۔۔ مورتوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رحنی اللہ تعالی عنما سے شکایت کی کہ ۔۔۔۔۔۔ ہم کو حضرت عر المنظم کی اس نانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مجدول سے روک دیا ۔۔۔۔ فربایا کہ اگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مجدول سے روک

ویے ..... ویکمو شای وغیرہ ان احادیث میں خور کرو کہ دہ زائد نمایت خیرو برکت کا سے زائد شرو قساد کا ..... اس وقت عام مرد برینزگار اب نمایت آزاد اور قسال و قبار اس وقت عام مور تیں پاک دامن عیا والی اور شریطی ..... اب عام عورتیں بے غیرت آزاد اور بہ شرم ..... جب اس وقت عورتوں سے بردہ کرایا گیا تو کیا سے وقت اس وقت سے اچھا ہے .... ؟ ہم نے مختم طریقہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بردہ کی ضرورت بیان

(۵) اب فقد کی بھی سر کرتے چلئے ..... فقها فراتے ہیں کہ عورت کے مرے نظے ہو بال اور پاؤں کے کئے ہو یا خوت ہی فیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شای باب الستو) عورت پر جعد کی فراز فرض فیمیں ..... عید بقرعید کی نماز واجب فیمیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ نمازیں جماعت سے مجدول میں ہی ہوتی ہیں ..... اور عورتوں کو بلا ضروت شری گرے نظئے کی اجازت فیمیں عورت پر جج کے لئے سفر کرنا اس وقت تک فرض فیمیں ..... جب تک کہ اس کے ساتھ اپنا محرم نہ ہو لیمین باپ بیٹا یا شوہر وغیرہ عورت کا منہ غیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شائی باب الستر) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنها نے وصیت فرائی تھی کہ ..... ججھے وات میں وفن کیا جاوے کیوں .....؟ اس لئے کہ آگر دن میں دفن کیا گیا تو کم اذکم دفن ۔ گیا وات میں وفن کیا جاوے کیوں .....؟ اس لئے کہ آگر دن میں دفن کیا گیا تو کم اذکم دفن ۔ گرے والوں کو میرے جم کا اندازہ تو ہو جائے گا یہ بھی منظور فیمی ..... غرض کہ پردہ کی وجہ سے شریعت نے بہت سے تھم عورتوں سے اٹھا گئے۔

غور تو کرو ..... کہ جب عورتوں کو معجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ..... قبرستان جانے کی اجازت نہیں قب .... قبرستان جائے کی اجازت نہیں تو .... بازاردن کالجوں اور کمیٹی باغ اور کمیٹی باغ اور کمیٹی باغ معجدوں اور کمیٹ بازار کالج اور کمیٹی باغ معجدوں اور کمیٹ شریف سے بردھ کر ہیں ....؟

توث ضروری جن احادیث میں عورتوں کا باہر نکانا آنا ہے ..... وہ یا تو پروہ فرض ہوئے ہے پہلے تھا ..... یا کی ضرورت کی وجہ سے پردہ کے ساتھ تھا ان احادیث کو بغیر سوچ سمجھے ہوتھے ہے پردگی کے لئے آڑ بتانا ..... محض نادانی ہے اس طرح اس زائد میں عورتوں کا جمادوں میں شرکت کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مردوں کی تعداد تھوڑی تھی اب مجی اگر کمی جگہ سلمان مرد تھوڑے ہوں اور کفار ذیادہ اور جماد فرض عین ہو جائے تو عورتی جماد میں ضرور جائیں ..... ان جمادوں کو اس زمانہ کی بے حیائی کے لئے آڑ نہ بناؤ سے اب جماد کے بہانہ سے عورتوں کو مردول کے سامنے نگا پریڈ کرایا جاتا ہے ..... بعض وقعہ مجابرین نے ضرور آگھوڑوں کے بیشاب سے .... درختوں کے سے کھائے کیا اب بھی

بلا ضرورت یہ کام کرائے جائیں مے ..... اللہ تعالی وہ وقت نہ لائے جب جماد میں عورتوں کی ضرورت پڑے .... یمال تک تو نقلی ولائل سے ہم نے پردہ کی ضرورت اابت کر دی اب عقلی دلیس مجی ہے۔

() عورت گرکی دولت ہے اور دولت کو چھیا کر گھریش رکھا جاتا ہے ..... ہر ایک کو دکھانے ہے خطرہ ہے کہ کوئی چوری کرلے .... ای طرح عورت کو چھیانا اور فیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔

(٢) حورت كري من الى ب يهي چن من ميول اور ميول چن من ى برا بحرا ربتا ب ..... اگر تورت كا چن اس كا كر اور اس ..... اك طرح عورت كا چن اس كا كر اور اس كا بال يجن اس كا كر اور اس كا بال يج بي ..... اس كو بلاوجه با برند لاؤ ورند مرتها جائ گي-

(٣) عورت كا دل نمايت نازك ب بهت جلد بر طرح كا اثر قبول كر لينا ب ..... اس كئ اس كو بكى شيشيال فرمايا كيا مارے يمال بھى عورت كو صنف نازك كتے بيل ..... اور نازك چيزول كو پيخرول سے دور ركھتے بيل كه ثوث نه جائيں غيرول كى تكابيل اس كے لئے مضبوط پيخرب اس كئے اس كو غيرول سے بچاؤ۔

(٣) عورت استی شوہر اور استی باپ دادا بلکہ سارے ظائدان کی عرت اور آبرد ہے ..... اور اس کی مثال سفید کپڑے کی س ہے ..... سفید کپڑے پر معمولی سا داغ د مبد دور سے چکتا ہے اور فیرول کی نگاجی اس کے لئے ایک برنما داغ ہے ..... اس لئے اس کو ان دھول سے دور رکھو۔

(۵) مورت کی سب سے بین تعریف میہ ہے ..... کد اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا سمی پر شہو اس کے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قصوت الطوف اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آگئے ..... تو بول سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھوچکی مجراس کا دل اپنے گھر بار میں نہ گئے گا جس سے ہم آ فر تیاہ ہو جائے گا۔ •

اعتراض ..... بعض لوگ بردہ کے مسلہ بردد اعتراض کرتے ہیں .... اول .... یہ کہ عورتوں کا گھروں میں قید رکھنا ان پر ظلم ہے .... جب ہم باہر کی ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس فعمت سے کیوں محروم رکھا جائے .... دو مرے یہ کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی دجہ سے اس کو تپ دق ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے .... کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ جواب تو یہ ہے کہ گھر عورت کے لئے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا جواب تو یہ ہی کہ گھر عورت کے لئے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چون ہے بیال بچوں کو دیکھ کروہ ایسی خوش رہتی ہے جیے چن میں بلیل گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و صحمت کی حفاظت ہے .... اس کو میں بلیل گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و صحمت کی حفاظت ہے .... اس کو

قدرت نے ای لئے بنایا ہے کمی ای لئے ہے کہ رات کو گھر میں رکھی جائے اور شرچیتا اور محافظ کتا اس لئے ہے کہ ان کو آزاد پھرایا جائے ..... اگر بھری کو آزاد کیا تو اس کی جان خطرے میں ہے اس کو شکاری جانور کھاڑ ڈائیس گے۔

دو سرے سوال کا جواب ..... میں کیا دول خود تجربہ دے رہا ہے وہ یہ کہ عورت کے لئے پردہ تب دق کا سبب نہیں ہماری پرائی بزرگ عورتیں گرکے دروازے سے بھی بے خبر تعییں .... مگر وہ جائتی بھی نہ تھیں کہ دق کے کہتے ہیں اور .... آج کل بے پردگ میں اول فہردو صوبہ ہیں ایک کاشیاواڑ دو سرا ججاب گر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان بی دونوں مولوں میں دق زیادہ ہے یوئی میں عام طور پر شریفوں کی بمو بیٹیاں پردہ نشین ہیں .... اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں دق بحت بی منے بلکہ اگر کما جائے .... کہ دق ہے ہی نہیں تو مردوں کو دق کیوں ہوتی تو بھی ہے جا نہ ہوگا جناب اگر پردہ سے دق بیدا ہوتی ہے .... تو مردوں کو دق کیوں ہوتی ہے۔

ودستو! دق کی وجہ کچھ اور ہے یاد رکھو ..... ! شکر سی کے دو برے اصول بین ان کی پابندی کر و انشاء اللہ شکررست رہو کے ..... اول ..... یہ بھوک ہو کر کھاؤ اور بیب بھر کر نہ کھاؤ بلکہ دوئی ہے بھوک ! ٹھو اور دو سرے یہ کہ تھک کر سوؤ ..... پہلے عور تیں چائے کو جانی بھی نہ تھیں ' بھی میت مشقت کے کام کرتی تھیں ' بھی بیبا' غلہ صاف کرنا' پیدنہ خوب آنا تھا' بھوک کھل کھل کم لگی تھی آن ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ والی عور تیں نیند آتی تھی ..... اس لئے شکررست رہتی تھیں آن ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ والی عور تیں بشاش بشاش مطوم ہوتی ہیں ۔.... ان کے چرے تر و آزہ ہوتے ہیں گر ..... آوارہ اور بیب بردہ عور تیں الی معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ اس بھول کو لو لگ کئی ہے دوستو .....! یہ بید بردہ عور تیں الی معلوم ہوتی ہیں جی کہ اس بھول کو لو لگ گئی ہے دوستو .....! یہ بید بردہ عور تیں الی معلوم ہوتی ہیں جیے کہ اس بھول کو لو لگ گئی ہے دوستو .....! یہ بید بردہ عور تیں الی معلوم ہوتی ہیں جو اور صاف ہوں اپنے مکانوں کے صحن بید بوے اور دوروں کے اور دوروں کو جائے اور دورمری خلک چیزوں سے بھاؤ ..... اور دورور کھی وغیرہ کا استعمال رکھو عور توں کو آرام طلب نہ بناؤ۔

اسلامی پردہ اور طریقہ زندگی ..... عورت کا جم سرے یاؤں تک سرے جس کا چھپانا ضودری ہے .... سواء چرے اور کلا یُوں تک ہاتھوں اور شختے سے یہ تی باؤں کے کہ ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں باقی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہ ہوگی ..... الذا اس کا لباس ایسا ہونا عاہم جو سرے پاؤں تک اس کو ڈھکا رکھے اور اس قدر باریک کیڑا نہ پہنے کہ ایسا ہونا عاہم جو سرے باؤں کی پنڈلیاں یا پیٹ اوپر سے نگا معلوم ہو ..... گھر میں اگر آکیلی یا شوہریا ماں باپ کے سامنے ہو تو دوہنہ اگار سکتی ہے لیکن اگر داباد یا دوسرا قرابت دار ہو

تو سرباقاعدہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے ..... اور شوہر کے سوا جو بھی گھر میں آدے ..... وہ آواز سے خبر کر کے آوے ..... اجنی عورت کو سوائے چند صورتوں کے دیکھنا منع ہے (۱) طبیب مریضہ کے مرض کی جگہ کو (۲) جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے ..... اس کو چھپ کر دیکھ سکتا ہے (۳) گواہ جو عورت کے متعلق گوائی دیتا چاہے (۳) قاضی جو عورت کے متعلق گوائی دیتا چاہے (۳) قاضی جو عورت کے متعلق کوائی دیتا ہے آوارہ عورتوں سے متعلق کوئی حکم دیتا چاہے ..... وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے آوارہ عورتوں سے بھی شریف عورتیں پردہ کریں (درمخار)

عورت کو اینے گرے لکانا مجی منع ہے .... سوائے چد موقعہ کے (۱) قابلہ لین وائی پیشہ کرنے والی عورت .... گھرے نکل علق ب (٢) شاہرہ .... گوائی دینے کے لئے عورت قاضی کے دربار میں جاعتی ہے (٣) عاملہ .... جو حورت مرده عورتوں کو حسل دین ہے وہ مجی اس ضرورت سے نکل سکتی ہے (۳) کاب ..... جس عورت کا کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو وہ روزی حاصل کرنے کے لئے گھرے نکل عتی ہے ..... (۵) زائد ..... والدین اور خاص ابل قرابت سے ملنے کے لئے مجی کمرے لکل سکتی ہے وغیرہ ..... آگر اس كى يورى تحقيق كرنا مو تو اعلى حضرت قدس مره كى كتاب مروج النجا لمخروج النساء كا مطالعه كرد ..... يم في جو كما كه ان موقول من مورت محر على على على ب اس ك . معنى يه بي كد برده سے فك اس طرح نه فكے يع آج كل رواج بي ..... كد يا و ب مرقع یا ہر پھرتی ہیں یا آگر برقع ہے تو منہ کھلا ہوا اور برقع مھی نمایت خوش نما اور چیکدار کہ ودسرے مردول کی اس پر خواہ مخواہ نظررے سے جائز نمیں .... یہ احکام سے مرے باہر لكنے كے اب رہا سركرنا اس كے متعلق به ضرور ياد ركوك مورت كو اكيلے ياكى اجنى مرد ك ساتھ سركرا حرام ہے .... ضرورى ہے كہ اس ك ساتھ كوئى محرم ہو كت كل جو رواج ہوگیا ہے .... کہ محرکو خط لکھ رہا کہ ہم نے اپنی بوی کو قلال گاڑی پر سوار کر دیا ے تم اسٹیشن پر آکر ایار لیان بی ناجائز بھی ہے .... اور خطرناک بھی- دیور اور بنوئی وغیرہ ے بوے بوے مرول میں می پردہ نمیں ملک بعض عورتی تو کمتی میں ..... کہ ان سے بردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ محض غلط ہے صدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ الحمرا الموت ديور تو اور محى زياده موت ب .... بعض جك ان ے بنى اور زال تك كيا جا ا ہے ..... خیال رکھو کہ جس عورت سے مجھی بھی نکاح ہوسکے اس سے بردہ ضروری ہے کہ وہ اجنبی ہے ..... اور جس سے مجمی بھی نکاح جائز نہ ہو جیے والد' رضافی' بیٹا' باپ' بھائی' خروفیرہ ان سے پردہ ضروری نہیں ..... اگر ان لوگول سے باقاعدہ پردہ نہ ہوسکے تو کم از کم محو محصث سے رہنا اور ان کے مامنے حیا اور شرم سے رہنا ضروری ہے .... ایما باریک

لہاں نہ پہنو جس سے نقی معلوم ہو اور ایبا لہاں نہ پہنو جو پندلیوں سے بالکل چن جا آ ہو اور جس سے بدن کا اندازہ ہو آ ہو ..... بال اگر اس گر میں سوائے شوہر وفیرو کے کوئی اجنبی نہ آ آ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں مگر ..... ایسے گھر آج کل مشکل سے ملیں مجے واکثر اقبال نے فوب کما ہے۔

چ زبرا باش از کلون روپوش کہ در آفوش شبیرے بہ پنی

يعنى حفرت قاطمه رضى الله تعالى عنها كى طرح الله والى يرده دار بنو ماكه افي كود بس الم

لوکیول کی تعلیم.....ای لوک کو وه علم و ہنر ضرور سکھا وہ جس کی اس کو جوان ہو کر ضرورت برے کی ..... لندا سب سے بہلے اور کو یای بلیدی حیض و نفاس کے شرقی مسلے مونه عماز و وغيرو كم مظلے يوحا دو .... يعنى قرآن شريف اور دينيات كے رسالے بڑھا دو .... چر کھ ایک اخلاق کتابیں جس میں شوہر کے حقوق بجا لانے ، بج ل کے یالنے ماس نندوں سے میل و محبت رکھنے کے طریقے سکھائے گئے ہول وہ بھی ضرور براحا ود بمتر یہ ہے ۔۔۔۔ کہ ان کو نی کرم اللہ اللہ اللہ کا ان کو بی مطالعہ کراؤ جس سے دنیا میں رہے . سے کا ڈھنگ آجادے .... اس کے بعد ہر طرح کا کھانا پکانا بقدر ضرورت سینا برونا اور ود مری زنانہ وستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھاؤ ..... کول کہ سوئی عی وہ چز ہے جس کی ضرورت مرفے کے بعد بھی برتی ہے لینی مردہ سلا ہوا کفن بین کر قبر میں جا یا ہے سوئی عورتول کا خاص ہنر ہے .... کہ اگر (خدا نہ کرے) کمی عورت پر کوئی مصبت بر جائے یا یوہ او جائے اور کی مجوری کی وجہ سے ود مرا تکاح نہ کرسکے تو گھر میں آبد سے بیٹ کر ائی وستکاریوں سے پیٹ یال سکے ..... آج کل کھانا نکانے اور سینے پرونے کی بحت می مكايل جهب چى بين ..... چناچه اليك كتابول كو دبل كا باردچى خانه و خوان نعما كحاتے يكانے كے بتركے لئے ضرور براحا دو ..... بلكه ان سے بر طرح كا كحانا بكوالو اور دوستو .....! تين چزول سے اپن لڑكوں اور بويوں كو بمت بچاؤ ..... أيك ..... ناول .... ودمرے .... کالج اور اسکولول کی تعلیم .... تیمرے .... تھیطر اور سینما یہ تین چیزیں لڑکیل کے لئے زہر قاتل میں .... اس وقت لڑکیل میں جس قدر شوخی آزادی اور بے غیرتی ہے وہ سب ابن تین ہی کی وجہ سے بے ..... ہم نے دیکھا کہ لؤکیوں کے لئے سلے تو نانہ اسکول کھے اور ان میں یوہ دار گاڑیاں بچیوں کو لانے اور لے جانے کے لئے رکمی تحكيس ..... أكريه أن بن مام كا برده تفا مر خرر يحمد عار أور شرم تقى مجروه كاثيال بند موكس

..... اور مرف ایک مورت جس کو مامال کتے تھے لاتے اور پیچائے کے لئے رہ گئی ..... پھروہ بھی ختم موان بیر رہا کہ جوان لؤکیاں برقعہ بھن کر آئیں پھریہ بھی ختم ہوا آزاوانہ طور سے آئے جانے لگیں ..... پھر مقل کے اندھوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک بی جگہ اتھارہ سال سے اتعلیم شروع کرا دی اور شاروا ایک جاری کرایا جس کے معنی یہ نتھ کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کرسکے ..... پھر لڑکیوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقیہ ڈراے و کھائے ..... بیرودہ ناولوں کی روک تھام نہ کی جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا بیرودہ ناولوں کی روک تھام نہ کی جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا مرف یہ ہے کہ حرام کاری بوھے .... کول کہ پھڑکی ہوئی شوت جب طال راست نہ پائے گ تو حرام کی طرف خرج ہوگی .... اور ایسا ہو رہا ہے اب اس وقت یہ حالت ہے کہ جب اسکولوں کالجوں کی لڑکیاں می شام زرت بمت لہاس میں راستوں سے آئیں میں خان دل گئی کرتی ہوئی دور سے بائیں کرتی ہوئی اور دور مند ول رکھنے والے خون دل گئی کرتی ہوئی دور مند ول رکھنے والے خون حل کے آنو روتے ہیں ..... آگر الہ آبادی نے خوب قرایا ہے

بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چد بسیاں اکیر زئیں میں فیرت قوی سے گڑ کیا! پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کسنے لکیں کہ عقل یہ عودوں کے پر گیا

کوشش کرد کہ تمهاری لؤکیاں حیا دار اور اوب والی بیس ..... باکہ ان کی اولاد بیس بید اوساف یائے جائیں واکثر اقبال نے کیا خوب فربایا

ہے ادب مال یا اوب اولاد جن کئی شیں معدن فراد ہیں کئی شیں معدن فراد بن کئی شین معدن فراد بن کئی شین یاد رکھو کہ اس زانہ بین ان اسکولول اور کالجوں نے قوم میں انتقاب پیدا کر دیا ہے ..... آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کمی قوم کا فقشہ بدلنا ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالج کی تعلیم دلاؤ بست جلد اس فتم کی حالت بدل جاوے گی آکبر نے خوب کما ہے

یوں کُل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرمون کو کالج کی نہ سوجمی

اور دوستو! بعض اسكولوں اور كالجول كے نام من اسلام كا نام محى لگا ہو يا ہے .... يعنى أن كا نام ہو يا ہے اسلاميد اسكول اسلاميد كالج اس نام سے دعوك ند كھاؤ اسلاميد اسكول .....

نالبندبيره رسوم

جرفض کو ایک دن مرنا اور اس دنیا ہے جاتا ہے ..... اور کیا خرب کہ کس کی موت
کس جگہ اور کس وقت آجاوے ..... اس لئے جر مسلمان کو لازم ہے میت کے عسل اور
کفن وفن کے مسائل سکھے کہ ..... اگر کسی جگہ ضرورت پڑ جائے تو اس کا کام نہ رک ہم
نے آج یہ مجھ رکھا ہے کہ میت کا حسل اور کفن صرف لماں کا کام ہے ..... ہماری اس
میں بے عرق ہے لیکن اگر کسی کا باپ یا کوئی قرابت وار مر جاوے اور وہ اپنے ہاتھ ہے
میں بے عرق کے لیکن اگر کسی کا باپ یا کوئی قرابت وار مر جاوے اور وہ اپنے ہاتھ ہے
اس کو قبر تک پہنچانے کا سامان کر وے ..... تو اس میں بے عرق کیا ہوگی ..... ؟ کیا باپ

ایک مسلمان صاحب براور کا انقال نئی و حلی میں ہوگیا ..... وہ حضرت پنجاب کے رہنے والے شے ..... وہاں کوئی حسل وینے والا نہ طا بہت دیر تک ان کے والد کی لاش بے حسل بڑی رہی ضلع بدایون میں ایک جگہ ایک خض کے والد کا فاتح تھا ..... چونکہ وہ مجمع صاحب براوروں کا تھا کی و قرآن پاک پڑھا نہ آنا تھا ..... اب بردی مشکل بڑی آخر کار فوز گراف میں سورہ یاسین کا ریکارڈ بجا کر اس ریکارڈ کا ثواب مردہ باپ کی روح کو بہنچایا میں فوز گراف میں سورہ یاسین کا ریکارڈ بجا کر اس ریکارڈ کا ثواب مردہ باپ کی روح کو بہنچایا میا مسلمان میں جس پر مسلمانوں کی صاحب پر ماتم کرنا پڑتا ہے ..... اس لئے سب سے پہلے ضروری ہے مسلمان سیسیس اور ..... ان تمام مسلمان سیسیس اور ..... ان تمام مسلمان کے لئے "مہار شریعت" کو مطالحہ میں رکھیں۔

ہم کو اس جگہ ان رسمول سے مفتگو کرنی ہے ..... جو مسلمانوں میں ناجائز یا فضول خرچیوں کی پری ہوئی ہیں یہ رسمیں ود طرح کی ہیں .... ایک تو موت کے وقت اور دو سرا موت کے بعد۔

موت کے وقت کی رسمیس .....عام طود پر یہ رواج ہے کہ میت کے مرتے وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں .... دہاں موجود ہوتے ہیں .... دہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں جب انقال ہو جا آ ہے تو روئے بیٹنے کی حالت میں بے صبری اور بعض وقت کفر کے کلے منہ سے نکال دیتے ہیں ..... کہ بائے فدا نے بے وقت موت دے دی ملک الموت نے ظلم کر دیا کیا مارا ہی گر موت کے لئے رہ کیا تھا دغیرہ ..... مر بھتے کے بعد جو خویش و اقربا با بر پردلیں میں ہوتے ہیں .... ان کو آرے ہیں بنجاب میں یہ بیاری بہت ہے کو آر سے خبردیتے ہیں پھر ان کے آنے کا انظار کرتے ہیں بنجاب میں یہ بیاری بہت ہے دین میں سنے بعض جگہ دیکھا ہے کہ دو دن تک لاش رکھی رہی جب خویش و اقربا آئے ۔... میں سنہ وقرم یا جس کے دو دن تک لاش رکھی رہی جب خویش و اقربا آئے ۔... میں دفن کیا گیا پھر ..... جس قوم یا جس محلّ میں موت ہوگئی دہاں ساری قوم اور سارا کلّہ تب دفن کیا گیا پھر ..... جس قوم یا جس محلّ میں موت ہوگئی دہاں ساری قوم اور سارا کلّہ

اسلامیہ کالج نام رکھنا فقط مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لئے ہے .... ورنہ کام سب کالجوں کا قریب قریب کمال ہے غضب تو دیکھو کہ نام اسلامیہ اسکول اور تعطیل ہوتی ہے اوار کے دن اسلام میں تو ہوا دن جد کا ہے .... ہر کام احمریزی میں وہاں کے طلبا کے اخلاق اور عادات ام مریزی مجرب اسلامیہ اسکول کمال رہا بعض اسکولوں ك تام بجائ اسلاميه اسكول ك محدون اسكول يا محدون كالح ركه وي مح .... الله تعالى نے ہم مسلمانوں کا نام رکھا ہے "مسلمین" قرآن فربایا ہے مو سمکم المسلمین الله تعالی نے تمادا نام مسلمان رکھا .... مرعیسائیوں کی طرف سے مادا نام مون رکھا کیا .... ہم لوگوں کو وہی نام پند آیا جو کہ عیمائیوں ئے ہم کو ریا غرض یہ کہ ان اسکولوں سے اپنی لڑکوں کو بچاؤ ..... اور اپنے لڑکوں کو مجمی وہاں تعلیم ضرور آ ولواؤ۔ مگر ان کا دین و ندہب منعال كراكى طرح الركول كو تحرير جو باستول سے يوموات بيں يا عيمائي عورتوں يا ليڈيوں ے تعلیم ولواتے ہیں .... وہ مجی خت غلطی کرتے ہیں بہت جگہ دیکھا گیا کہ اؤکیاں ماسروں کے ساتھ بھاگ ممئن .... اور ان آوار استانوں کے ذریعہ سے ہزارہا فننے سیلے ..... مجھے یہ معلوم نہیں ہو آ کہ آخر او کول کو اس قدر اعلی تعلیم کی ضرورت کیا ہے .... ان كو تو وہ جيري يدهاؤجس سے ان كو كام كرنا يديا ہے ان كا سارا خرچه تو شو مرول كے ذمه مو گا چران کو اس قدر تعلیم سے کیا قائدہ ہے .... ؟ غرض مید کہ اپنی اولاد کو دین دار اور ہم مند بناؤ کہ اس میں دین دنیا کی بھلائی ہے اپنی لؤکوں کو صرف خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنما کے نقش قدم پر طاؤ ..... ان کی پاک زندگی کا نقشہ وہ ہے جو واکثر ا قبال نے اس طرح بیان فرایا۔

آل ادب پردرده شرم و حیا آس ادب پردرده شرم و حیا آس مرا آس مرا آن مرا آتشیں و نوریاں فہاں برش آتشیں و نوریاں فہاں برش ممانش در رضا شوہرش آس مطبع۔

روٹی نہ پکائے ..... اب ایک دن میت پری رق تو زندون کی بموک کے مارے آدھی جان کمل منی .... اب جب کہ دفن سے فرافت ہو چکی تو کسی قرابت دار نے ان سب کے لئے روٹی پکائی اور روٹی پکانے پر یہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کے لئے کمانا پکائے .... جن کے گر اب تک وفن کے انتظار میں روٹی نہ کی تھی یعنی ساری برادری یا سارے محلے کے لئے۔

مولی میں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ موت کی روٹی محلّہ داروں کو رات اٹھا اٹھا کر پنھاتے ہیں ..... اگر کس کے گرنہ پنچ تو اس کی سخت شکایت ہوتی ہے کہ شادی کی رونی کی شکایت ہوتی ہے .... وجاب میں یہ مجی رواج ہے کہ میت کے ماتھ ایک دیگ چاولوں کی بک کر قبرستان جاتی ہے جو کہ وفن کے بعد وہاں فقرا کو تقیم کر وی جاتی ہے .... اور یو بی میں کیا غلہ اور میے لے جاتے ہیں جو قبرستان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان رسمول کی خرابیال ..... انسان کے لئے نرع کا وقت بت سخت وقت ب .... کہ عر بمركى كمائى كانجور اس وقت ہو رہا ہے اس وقت قرابت واروں كا وہال دنياوى باتس كرنا خت خلطی ہے .... کیوں کہ اس سے میت کا وهیان شخ کا اندیثہ ہے فظ آگھوں سے آنو بیس یا معمولی آواز منہ سے نکلے .... اور کھے صبر وغیرہ کے لفظ مجی منہ سے نکل جادیں تو کوئی حرج نہیں مگر پٹینا مند پر طمانچہ مارنا ال اوچنا کرے مجاڑنا بے مبر کی باتیں منہ سے تکانا نود ہے ..... اور نود حرام نود کرنے والے سخت منگار بیل یہ مجھ لو کہ تود كرف اور نوچے عينے سے مردہ والي ضيس آجاتا بلك صركا جو ثواب ملا ب وہ مجى جاتا ریتا ہے ..... دو بی وقت استحان کے ہوتے ہیں ایک خوشی کا دو سرا غم کا جو ان دو وقتول من قائم رہا وہ واقعی مرد ہے معیبت کے وقت یہ خیال رکھو کہ .... جس رب نے عمر بحر آرام ویا اگر وہ کسی وقت کوئی رہج یا غم جھیج دے تو مبر چاہیے مس قرابت دار کے آنے ك انظار من ميت ك وفن من وير لكانا سخت منع ب ..... اور اس من مر ظرح كا خطره ى ب أكر زياده ركف ب ميت كالجم بكر جادك ياكى هم كى بو وغيره بيدا بو جادك ..... یا سمی متم کی خرابی وغیرہ پیدا ہو جاوے تو اس میں مسلمان میت کی توہین ہے قرابت وار آکر میت کو زمرہ میں کرلیں مے اور .... مند دیکھ کر بھی کیا کریں مے اس لئے دفن میں جلدی کرنا ضروری ہے چند چیزوں میں بلاوجہ ویر لگانا منع ہے ..... لڑکی کی شادی قرض کا ادا كرما الله الله كا يردهنا الوب كرما الميت كو وفن كرما كلك كام كرما كمى كم مرف س علمه مي موٹی پکانا یا کھانا منع نہیں ہو جاتا ..... إلى چو تكد ميت كے خاص مشتد دار دفن من مشغول موتے اور زیادہ ریج و غم کی وجہ سے کھنا نہیں لگات ان کے لئے کھانا تار کرنا بلکہ انسیں

موت کے وقت کی اسلامی رسمیں .....جان کی ک نثانی یہ ہے کہ بار کی ناک ٹیڑمی رد جاتی ہے .... اور کیٹی یعی بیٹ جاتی ہے جب سے علامت بار میں دکھے کی جائے تو فورا اس كا منه كعبه شريف كوكر ديا جائے ..... يا تو اس كى چاريائى قبرى طرح ركى جائے لينى شال کو سراور جنوب (دکن) کو پاؤل اور میت کو سیدهی کروث پر لنا دیا جائے ..... محراس ے جان لکنے میں دشواری ہوتی ہے بمترے کہ میت کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیے جائي ..... اور اس كو حيت لنا ريا جائ ماك كعبه كو منه مو جائ ..... كروث كي ضرورت نه رہے چند جگہ کعبہ کی طرف پاؤل کرنا جائز ہیں () لیٹ کر نماز پڑھتے وقت (٢) جان تکلنے . - کے وقت (m) میت کو همل دیت وقت (m) اور قرستان لے جاتے وقت جب کہ قرستان مشرق کی طرف ہو ..... پھر اس کے پاس مشخ والے کوئی دنیاوی بات نہ کریں اور اس وقت خود بھی نہ روئیں بلکہ سب لوگ اس قدر آوازے کلمہ طیبہ براحیں کہ میت کے کان میں وہ آواز چینجی رہے .... اور کوئی مخص اس وقت مند میں پانی ڈالٹا رہے کیوں کہ اس وقت پاس کی شدت ہوتی ہے ..... اگر گری نیادہ پر رہی ہو تو کوئی عجمے سے ہوا ہمی کرنا رہے .... سورہ یاسین شریف بردھیں آکہ اس کی مشکل آسان ہو اور رب تعالی سے دعا کریں ك يا الله اس كا اور بم سب كا بيزا إر لكائيو .... اللهم وبنا ارزقنا حسن الخاتمه .... جب جان نکل جاوے تو کی کو روئے نے نہ رو کیس کیوں کہ زیادہ غم پر نہ رونا سخت باری يداكراً ب ..... إل يه حكم دي كه نوحه نه كري يعني منه ير تحييرنه لكاكمي اورب صبرى كى ياتين نه بكين ..... عسل اور كنن سے فارغ موكر نعت خواني كرتے موك يا بلند آواز

ے ورود شریف اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے ..... میت کو لے چلیں کیوں کہ آج کل اگر ذکر اٹنی آواز سے نہ ہو تو لوگ ونیا کی یا تیں کرتے ہوئے جاتے ہیں ..... اور یہ منع ہے نیز اس نعت خوانی اور درود شریف کی آواز سے گروں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی میت جاری ہے ..... تو آکر نماز اور دون میں شریک ہو جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر کم از کم تین بار قبل ہو اللہ اور سورہ فلن سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میت کو ثواب بخشیں ..... کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا سنت رسول اللہ اور سنت محابہ ہے (دیکھو ہماری کا کیا۔ جا الحق)

دفن سے قارغ ہو کر قبر کے سمیانے سورہ بقر کی شروع کی آیتی مفلمون تک ..... جب اور قبر کے پاؤں کی طرف سورہ بقر کا آخری رکوع پڑھ کر میت کو ٹواب بخشی ..... جب دفن سے فارغ ہو کر نوگ لوث جاویں تب قبر کے سمیانے کی طرف کمڑے ہو کر اذان کہ دیں تو ..... اچھا ہے کہ اس سے عذاب قبر سے نجات ہے اور مردہ کو تخیرین کے سوالات کا جواب بھی یاد آجائے گا ..... پھر قرابت دار' میت کے صرف گھر دالوں کو کھانا کھلا دیں جواب بھی یاد آجائے گا ..... پھر قرابت دار' میت کے صرف گھر دالوں کو کھانا کھلا دیں ..... اور ان کو جور کر کے کھلا ہے۔

موت کے بعد کی مروجہ رسمیس ..... موت کے بعد ہر علاقہ میں علیمدہ علیمدہ رسمیس ہوتی ہیں ..... گر کچھ رسمیس الی ہیں جو تھوڑے فرق سے ہر جگہ ادا کی جاتی ہیں ..... ان علی کا ہم یمال ذکر کرتے ہیں دولمن کا کفن اس کے میکے سے آتا ہے لیخی ..... یا تو اس کی ملے کے مال باپ کفن خرید کر لاتے ہیں ..... یا بعد کو اس کی قیت وستے ہیں دولمن کی اولاد کا دفن اور تقریباً موت کا تین دن تک کا سارا خرچہ میکے والے کرتے ہیں دولمن کی اولاد کا کا کفن بھی میکے والوں کی طرف سے ہوتا ضروری ہے ..... تین دن میت والوں کے ہر قرابت واردن اور خاص کر سم هیانہ سے کھانا آتا ضروری ہے ..... بچہ وقت کھانا ہمی اتنا زیادہ لانا پڑتا ہے کہ سارے کئے بلکہ ساری برادری کو کانی ہو ..... چھ وقت کھانا ہمیجتا پڑتا ہے آگر پچیس جہتے کہ سارے کئے بلکہ ساری برادری کو کانی ہو ..... چھ وقت کھانا ہمیجتا پڑتا ہے آگر پچیس جہب خیرے یہ تین دن گذر گئے تو آب میت والوں کے ذمہ لازم ہے کہ تیمرے دن تیجہ جب خیرے دن تیجہ جب خیرے دن تیجہ جب خیرے دن تیجہ خرجہ میں امیرہ دست خیرے ہوا کی ساری برادری کی دولت مند لوگ ضرور شریک ہوں ..... وار غضب یہ کہ بہت جگہ یہ برادری کی دولت مند لوگ ضرور شریک ہوں ..... اور غضب یہ کہ بہت جگہ یہ برادری کی دولت مند لوگ ضرور شریک ہوں ..... وار غضب یہ کہ بہت جگہ یہ برادری کی دولت مند لوگ ضرور شریک ہوں ..... وار غضب یہ کہ بہت جگہ یہ برادری کی دولت خود میت کے چھوٹے میتم ہے ہیں عول اس میلہ کو دولت خود میت کے ال سے ہوتی ہے ..... حالا کہ میت کے چھوٹے میتم ہوتے ہیں گر ان سب کے منہ سے یہ بیہ نکال کر اس میلہ کو خریب پوڑھے الی باب می ہوتے ہیں گر ان سب کے منہ سے یہ بیہ نکال کر اس میلہ کو

کھلایا جاتا ہے موت کے بعد تمن دن تک میت کے گروالے تعزیت کے لئے بیٹے ہیں ..... جمال بجائے وعا اور تعزیت کے فقے کے دور چلے ہیں ..... اور پکھ قرآن کریم پڑھ کر بختے بھی ہیں تو اس طرح کہ حقہ مد بیل ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پھر چالیس روز تک برابر دو روٹیاں ہر روز فیرات کی جاتی ہیں ..... اور اس کے درمیان دسواں بیسواں اور چالیسواں بری دھوم دھام سے ہوتا رہتا ہے ..... جس بی برادری کی عام دھوتی ہوتی ہیں اور قاتحہ کے لئے ہر قدم کی مطابیاں اور فروث (میوے) اور کم از کم آیک عمدہ کیڑوں کا جوڑا رکھا جاتا ہے ..... قاتحہ کے بعد وہ مطابیاں اور فروث تو گھر کے بچل میں تقسیم کیا جاتا ہے ..... اور کہنچ کا جوڑا فیرات ہوتا ہے پھرچھ او کے بعد چو ماتی اور ممال کے بعد جاتا ہے .... اور کی باتی ہوتی ہے اس بری میں بھی برادری اور بہتی کی روثی کی جاتی ہے آئی ہے ..... لو ماحب آج ان رسموں سے بیچھا بچوٹا بعض جگہ ویکھا گیا ہے کہ کفن پر ایک نمایت ماحب آج ان رسموں سے بیچھا بچوٹا بعض جگہ ویکھا گیا ہے کہ کفن پر ایک نمایت فوبسورت ریٹی یا اوئی چاور ڈائی جاتی ہے .... دو بعد دفن فیرات ہوتی ہے گر دوستو ..... لو فیصورت ریٹی یا اوئی چاور ڈائی جاتی ہے .... دو بعد دفن فیرات ہوتی ہے گر دوستو ..... ایس بی خیال رہے کہ خافوے تی مدی ہے رسیس اپنے نام اور شمرت کے لئے ہوتی ہیں .... اگر یہ کام نہ بھری کے تو ناک کٹ جاتے گی۔ .... اور شمرت کے لئے ہوتی ہیں .... اگر یہ کام نہ بھری کے تو ناک کٹ جاتے گی۔

الداروں الذا یا تو کوئی وارث ظامی اپنے مال سے یہ خیرات کرے یا پہلے میت کا مال تقدیم کر لیں ..... فیر تابالغ اور غائب کا حصد نکال کر حاضر بالغ وارث اپنے حصد سے کریں ان وعوقوں کا یہ شرعی تھم تھا .... اب دنیاوی حالات پر نظر کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجہ چالیسوال اور بری کی رسمول نے کتنے مسلمانوں کے گر باہ کر وسئے .... میرے مانے بہت کی ایک مالیس بیں کہ مسلمانوں کی دکانیں جائیداویں اور مکانات چالیسوال اور تیجہ کھا گیا .... آن وہ ٹھوکریں کھاتے فیکر رہے ہیں .... ایک صاحب نے باپ کے چالیسویں کے لئے ایک بنیے (کراڈ) سے چار سو روپ قرض لئے تیے ستاکیس سو روپ اوا کہتے کہ ترض ختم نہیں ہوا .... فیکر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک تی گر تراہ نہیں ہوا .... بیکر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک تی گر تراہ نہیں ہوا .... بیکر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک تی گر تراہ نہیں ہوا .... بیکہ دولین کے میکے والے بھی ساتھ تباہ ہوتے ہیں۔

#### ہم تو دوب ہیں منم تم کو بھی لے دویس مے

کیل کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے ..... اگر تیجہ میت والا کرے تو چالیویں کی روثی اس کے سرھیانے والے کریں میرے اس کلام کا تجربہ ان کو خوب ہوگا ..... کہ جن کو بھی ان رسموں سے واسطہ پڑا ہو ..... ویکھا یہ گیا ہے ..... کہ میت کا دم نکلا اور محلّہ والی حورتوں مردول نے کھر گھیر لیا ..... اول ..... تو پان دان کے کھڑے اڑا دیے آپ سب لوگ جمح بیں کھانا آنے کا انتظار ہے ..... بیچارہ میت والا مصیبت کا بارا اپنا غم بحول جاتا ہے ..... یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اس میلے کا بیت کس طرح بحروں پھر جب سک اس بیچارے کا ولوالیہ میں نکل جاتا .... یہ میلہ نہیں بنا لذا اے مسلمانوں .....! ان ناجائز اور خواب رسموں کو بالکل بند کر دو۔

موت کے بعد کی اسلامی رسمیس .....کن دفن کا سارا خرچہ یا قو خود میت کے ہال سے ہو میک ہے ہو .... اور اگر کی کی بوی یا بچہ مرا ب قو شوہریا باب کے ہال سے ہو میک سے ہرگز ہرگز نہ لیا جائے ..... میت نے مال سے کریں ان دعوتوں کا یہ شرق تھم ہے کی سے ہرگز ہرگز نہ لیا جائے ..... میت اول کے گھر پڑوی یا قرابت وار مرف ایک دن کھانا ہرگز ہرگز نہ لیا جائے .... میت والوں کے گھر پڑوی یا قرابت وار ممرف ایک دن کھانا لے جائیں اور وہ بھی اتنا جتا کہ خالص گھر والوں ..... یا ان کے پردلی ممانوں کو کانی ہو اور سے اس میں سنت کی نیت کریں نہ کہ دنیاوی بدلہ اور نام و نمود کی آگر تین روز تک تقریت کے لئے میت والے مرد کسی جگہ بیشیں تو کوئی حرج نس ..... مگر اس میں حقہ کا

دور بالكل نه مو يكم آنے والے قاتح يزجة آدين .... اور مبركى بدايت كرتے جادي تين دن کے بعد تعزیت کے لئے کوئی نہ بیٹے اور .... نہ کوئی آئے ہاں جو پردیک قرابت وار سفر سے آئے تو جب مجی منتے میت والوں کی تعزیت کرے لینی برسا دے ..... مورتیں جب كى كے كمريرما دين آتى بي تو فواہ مخوہ ميت والوں سے مل كر روتى بي جاب آنونہ آویں مل کر آواز نکالتا ضروری ہو آ ہے .... یہ بالکل غلط طریقہ ہے ان کو صبر کی تلقین كد اور دسوال اور چاليسوال اور برى وفيرو ضرور كرنا چايي ..... عراس ش دو باتول كا خیال ضرور رہے ایک تو یہ کہ جمال تک ہوسکے میت کے مال سے نہ کریں ..... آگر کوئی وارث بجہ ب تب اس کے حق سے یہ خرات کرنا حرام ب الذا کوئی قرابت دار کھانا بینا وفيرو اين مال سے كرے اور وذمرے يه كم كمانا صرف فقراء اور غرباء كو كلايا جائے .... علم براوری کی رونی ہر کر ہر کر نہ کی جائے اور فقراء پر اس قدر خرچ کیا جائے جتنی حیثیت ہو قرض کے کر تو مج اور ذکوہ ونیا بھی جائز نہیں .... یہ صدقہ دغیرہ سے براء کر نہیں .... اس کی بوری محقق کے لئے اعلی حضرت قدس مرہ کی تماب جلی العبوت لنھی المعوة عن اهل العوت ويكمو بلك ويكف والول عب يم كو مطوم بوا ب كد ..... اعلى معرت قاصل برملوی رحمتہ اللہ علیہ جب نمی کے یمال برسا دینے جانے تو اس کے تھر حقہ' یان بھی ﴿ استعال نه کرتے تھے ۔۔۔۔ کی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو دعوت نہیں فظ ایک تواضع ے .... یہ کوں جمیں اسٹوال قرائے تر قرایا .... کد ذکام کو روکو باکد عار ے امن

ہاری اس گذارش کا متعدیہ تبیں ہے کہ تیجہ وسواں عالیواں وغرو نہ کردیہ تو دیجہدی یا والی کے گا .... متعدیہ ہے کہ اس کو اولیاء کے نام و نمود کے لئے نہ کرد بلکہ ناجائز اور نضول رسوں کو اس سے نکال دو .... حق تعالی ویش عطا فرا دے، آئین

میراث .....اسلای قانون عی مسلمانوں کی ساری اولاد لینی لڑے لؤکیاں اپ ال باب کے مرنے کے بعد اس کے مال نے میراث لیتے ہیں ..... لڑے کو لڑکی سے دوگا حصہ ملک ہے ۔.... محر ہندووں آریوں کے وظرم عیں لڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے اور سب مال لڑکا بی لیتا ہے ..... یہ صاف ظلم ہے جب دونوں آیک بی باپ کی اولاد ہیں تو آیک کو میراث دینا اور آیک کو شہ دینا اس کے کیا سمتی ..... ؟ لیکن کافمیاوار اور جنجاب کے مسلمانوں نے آپ لئے یہ ہندوائی قانون قبول کیا ہے اور محومت کو لکھ کر دے دیا ہے کہ مملمانوں نے آپ لئے کہ جم دیونوں منظور ہے .... جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم دندگی میں تو مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد نعوذ باللہ ..... ہندو یاد رکھو .....! قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا

اگر اسلام کے اس قانون سے ناراضی ہے تو کفرے ..... اور اگر اس کو حق جان کر اس پر ممل ند کیا تو حق تلفی اور ظلم ہے لڑے تم کو کیا بخش دیتے ہیں اور لڑکیاں کیا چین لتی ہیں .... ؟ جب تم مرى مح تو اب تمارا ال كوئى بعى لے تم كوكيا؟ تم يخ كى محبت من اپنى آخرت کول جاہ کرتے ہو ..... ؟ تمهارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ لؤکی تمهارا مال برباد کر وے گی ہم نے تو یہ دیکھا ہے .... کہ اپنے باپ کی چڑ کا ورد جتنا لاک کو ہو آ ہے اع الاک کو نمیں ہو آ ایک جگہ لڑکوں نے اپنے باپ کا مکان فروخت کیا لڑکے و فوقی سے فروخت کر رہے تھے محر لڑک بہت روتی چلاتی تھی ..... کہ یہ میرے مرے باپ کی نشانی ہے اس کو و کھ کر اسپنے باپ کو یاد کر لی بول میں اپنا حصد فردخت ند کردل کی .... اس کے رولے ے دیکھنے والے بھی رونے بھے اور برحاب میں جتی ال باپ کی خدمت لاک کرتی ہے ..... اتن خدمت لؤكا نيس كرنا پراس غريب كو كيول محروم كرتے ہو ..... ؟ لؤك تو مرية کے بعد قرر ِ فاتحہ کو بھی نہیں آتے اندا ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو بورا حصہ وو .... کافیادا و میں ایک قوم ہے آغا خانی خوجہ اگر ان کے دو سے بول تو ایک کا نام قاسم ممائی اور دوسرے کا نام رام لحل یا مول تی اور کتے ہیں کہ .... اگر قیامت کے دن مسلمانوں کی بخشش ہوئی تو قاسم بھائی بخشوالے گا اور اگر ہندوؤں کی نجات ہوئی تو رام لعل باتھ پکڑے گا .... کیا یہ بی ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ وہرگ میں املای کام کریں اور مراث میں مندووں کے قانون اختیار کریں ..... ماکد دونوں قویس خوش رہیں۔

اگر مسلمانوں کو می فکر ہے کہ ہماری اولاد ہمارا بال بریاد کر دے گی ..... تو چاہیے کہ اپنی جائیداد و مکانات ددکانیں وقیرہ اپنی اولاد ہمار بال بریاد کر دیں ..... اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری جائیداد اور مکانات سے ہم طرح نفخ اٹھائے اور ..... ان میں دہ اس کا کرایہ کھائے اور حصہ رسد کرایہ کو آپس میں تقیم کرے گر اس کو رہی (کردی) نہ کرسے اس کو بی نہ سے اس سے افشاء اللہ تمماری جائیداد اور مکانات محفوظ ہو جائیں گر مسلمان اس قانون پر عمل کرتے تو آج ان کی جائیدادیں ہیں ہودوں کے پاس نہ پہنچ اگر مسلمان اس قانون پر عمل کرتے تو آج ان کی جائیدادیں ہیں ہودوں کے پاس نہ پہنچ جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کی عائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کی عائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کی عائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کی عائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کی عائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے خاتی کی مائم سے بوچہ لینا چاہیے ..... اور میراث کے اس کا مطالعہ کرد۔

المارے بعض ووستوں کی فرمائش تھی کہ کتاب کے آثر میں فائدہ مند وظیفے اور اعمال موزانہ پڑھنے کے بھی بیان کرویے جاکیں موزانہ پڑھنے کے بھی بیان کرویے جاکیں

کیوں کہ لوگ ان سے بے خبر ہیں ..... میں مسلمانوں کے فائدے کے لئے وہ اعمال ہو کہ بفشلہ تعافی سو فیصدی کامیاب ہیں ..... اور جس کی جھ کو میرے ول فعت مرشد برحق معنرت صدر الافاضل مولانا محمد فیم الدین صاحب قبلہ و امت برکا تم القدید کی طرف سے اجازت ہے ..... خاص لوجہ اللہ بتا تا ہوں اور سنی مسلمانوں کو ان کی اجازت دیتا ہوں نوٹ ضروری ہر عمل کی کامیانی کی وو شرفیں ہیں اول عامل کا صحح العقیدہ سی ہوتا .... اور جر بدخرہب خصوصا دیوبئری اور وہانی کی صحبت سے بچتا دو سرے شرقی احکام خصوصا نماز روزے کا سختی سے پابند ہوتا مریض آگر دوا کرے گر پر بینز نہ کرے ..... تو دوا فائدہ نمیں روزے کا سختی سے پابند ہوتا مریض آگر دوا کرے گر پر بینز نہ کرے ..... تو دوا فائدہ نمیں بینچیاتی ای طرح آگر ان نہ کورہ اعمال کا کرنے والا ہے دو پر بینز نہ کرے گا تو کامیاب نہ ہوگا دو طرح کے وظیفے بیان کرتا ہوں ..... ایک تو روزانہ یا کمی خاص موقعہ پر پڑھنے کے دسرے خاص راتوں اور متبرک تاریخوں میں پڑھنے کے لئے۔

صبح و شام نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین بارید وعا ردھے ..... اول و آخر تین تین بار دروو شریف اعود بکلمت الله النامات من شو ما خلق پھرید ردھ سلام علی نوح فی العلمین خدا نے چاہا تو ..... زہر لیے جانوروں سانپ کچھو وغیرہ سے محفوظ رہے گا نمایت بحرب ہے۔

موذانہ صبح فجری سنیں اپنے محرر سے اور سنوں کے بعد اول آخر ورود شریف بین بین بار ورمیان میں معن بار استعفو الله دب من کل فنب واتوب الله رجے گرمی بت برکت رہے گی اور سب گروالوں میں اتفاق فنله تعالی ہوگا ...... مگر شرط یہ ہے کہ مرد سنت فجر کے بعد فرض مجد میں جماعت کے ساتھ ردھے۔

کھاٹا کھانے کے وقت ..... بسم الله الذی لایضر مع اسمه شی فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم ب کھائ سائے آجادے تب یہ پڑھ کر کھائے ..... رب نے چا او وہ کھاٹا نتھان نہ کرے دوا پر بھی کی دعا بڑھ لین چاہیے۔

وشمنول کے شرسے بیجنے کے لئے .....دوزانہ صبح و شام اول و آخر ورود شریف بردھ کرس بار سے دعا بڑھ بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لایضر مع اسمہ شنی فی الارض ولا فی السماء انشاء اللہ ..... وشنول کے شرب محفوظ رہے گا۔

سفر کو جاتے وقت .... جب گرے سفر کے لئے نظے تو اگر کراہت کا وقت نہ ہو (نفل کی کراہت کا وقت نہ ہو (نفل کی کراہت کا وقت فیر اور وحمر کے بعد اور ووسر میں ہے) تو دو رکعت نفل نماز سفر کی نیت سے پڑھ کے .... ہر رکعت میں تین بار قبل ہو اللہ پڑھے اور بعد کو یہ وعا پڑھے ان

الذى فرض عليك النوان نوادك الى معاد رب في جابا تو بخريت مروايس آئ كا ..... اور سب كو خيريت سے پائ كا اور أكر اس وقت نقل كروه بو تو بھى محلم كى مجد ش آبادے اور يہ وعا يزھے۔

سواری پر سوار ہوتے وقت ......اگر کھوڑا آنکہ' ریل' موڑ' وغیرہ نظی کی سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھ کر بیٹے سبحن اللی سخولنا ہنا وما کنا لد مقونین وانا الی رہنا لمنقلبون انثاء اللہ اس سواری بی کوئی تکلیف نہ بینچ گی .... برمعیبت سے محفوظ رہے کا اور دریا کی سواری لین کشتی جماز دغیرہ بیل بیٹے وقت یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرها و مرسها ان رہی لفنور رحم انثاء اللہ .... ڈو بے سے کے گا۔

رات کو سوتے وقت ......اگر سوتے وقت آب الکری پڑھ لے تو رات بحر وہ مکان چوری آگ اور تاکمانی آفات سے محفوظ رہے گا ..... اور پڑھنے والا بدخوانی اور جات کے ظلل سے بچا رہے گا ...... بر نماز کے بعد آب الکری پڑھنے سے انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہوگا را) ہو فض سوتے وقت پانچواں کلمہ اور قل بانجها الکفرون آیک آیک رفعہ پڑھ کر سوا کرے تو ..... اشاء اللہ تعالی مرتے وقت کلمہ نعیب ہوگا گر چاہیے کہ ..... اس کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے آگر بات کرنی پڑ جائے تو دوبارہ اس کو پڑھ لے بر نماز کے بعد لقد جاتکم رسول آخر رکوع تک پڑھ لیا جادے ..... تو غیب سے روزی لیے گی اور بہت برکت ہوگی مصیبت زوہ کو دکھ کر بیار قرض دار اور کمی مصیبت زوہ کو دکھ کر بیا وفضلنی علی کثیر معن خلق تفضیلا برخون چاہئے العمد للہ الذی عالمانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر معن خلق تفضیلا انشہ وہ مصیبت اپنے کو کمی نہ آئے گی نمایت بحرب ہے۔

# · بارہ مینوں کی متبرک تاریخوں کے · وظیفے اور عملیات

وسویں محرم (عاشورہ).... محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پادے گا بال بچوں کے لئے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے ..... تو انشاء اللہ سال بحر کی گھر میں برکت رہے گی بہترہے کہ علیم (کھچڑا) پکا کر حضرت شہید کربلا المام حسین اللہ تعالی باریوں نے امن میں رہے گا کیوں کہ ..... اس دن آب زم زم تمام پانیوں میں بہنچا ہے (تغیرروح البیان پارہ بارہ آیات قصہ نوح)

ای دسویں محرم کو جو سرم لگائے .... تو انتاء اللہ تعالی سال بحر تک اس کی آلکھیں نہ و کھیں (درمخار کاب السوم)

ریج الاول کا میلاد شریف.....ریخ الاول بارہویں آریخ حضور انور الکین الیہ الاول کا میلاد شریف.....ریخ الاول بارہویں آریخ حضور انور الکین اور والات پاک کی خوشی میں روزہ رکھنا تواب ہے ..... مگر بھر ہے کہ دو روزے رکھیں اور بر طرح کی امن رہتی ہے (روح البیان زیر آیت محمد وسول الله) اس کا بہت تجربہ کیا گیا ہے .... اور گیارہویں ، بارہویں ، آریؤں کی درمیانی رات کو تمام رات جاگے اس رات میں خسل اور گیارہویں ، بارہویں ، قرشیو لگائے ولاوت پاک کی خوشی کرے .... اور بالکل ٹھیک کرے .... اور بالکل ٹھیک صادتی کے وقت قیام اور سلام کرے .... انشاء اللہ جو بھی نیک رعا مائے تبول ہوگ بہت مصیبت ذروں پر آزمایا گیا درست پایا گریام اور سلام کا وقت نمایت صبح ہو۔

ریج الا خرکی گیارہوس شریف .....اس میندی ہر مسلمان اپ گریں حنور غوث پاک مرکار بغداد الشخصی اللہ میں اس میندی ہو مسلمان اپ گریں حنور غوث پاک مرکار بغداد الشخصی التہ کرے سال بحر تک بہت برکت رہ کی ..... اگر ہر چاند کی گیارہوس شب کو لین دسویں ادر گیارہوس کا در میانی دات کو مقرر پیوں کی شیری مسلمان کی دوکان سے خرید کر پابندی سے گیارہوس کی فاتحہ دیا کرے ..... تو رزق میں بہت بی برکت ہوگا اور افتاء اللہ تعالی بھی پریشان حال نہ ہوگا ..... گر شرط یہ ہے کہ کوئی آدر کی نادئی ناف نہ کرے اور جتنے ہے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو ..... است بی پیے مقرد کردے اس میں کمی نہ ہو .... است بی پیے مقرد کردے جتنے کی پابندی کرسکے خود میں اس کا تختی سے پابند ہوں ادر بفند تعالی اس کی خوال ہے شاریا آ ہوں والعمد لله علی فلک

رجب .....رجب کے مینے بی تیرویں چودھویں اور پدرھویں آریخ کو روزے رکھے ان کو بڑاری زوزہ کتے ہیں .... کیل کہ ان روزوں کا ٹواب مشہور یہ ہے کہ ایک بڑار روزوں کے برابر ہے۔

بائیسویں رجب کو امام جعفر صادق و الفقطانی کی فاتحہ کرے بہت اڑی ہوئی مصبین فل جاتی جاتی جاتی ہوئی مصبین فل جاتی جاتی جاتی ہوئی میں جانے کریں خوشیاں منائمیں ..... رات کو جاگ کر نوافل پرصیں بنجاب میں رجب کے ممینہ میں زکوۃ نکالے ہیں ..... لیکن ضروری ہے کہ جب مال کا سال بورا ہو جائے فورا زکوۃ نکال دے رجب کا انتظار نہ کرے ..... بال سال بورا ہو جائے سے پہلے بھی نکال سکتا ہے اور اگر رمضان کا انتظار نہ کرے ..... بال سال بورا ہو جائے سے پہلے بھی نکال سکتا ہے اور اگر رمضان

می ذکوۃ نکائے تو ذیادہ بحرہ ہے۔۔۔۔۔ کیوں کہ رمضان میں تیک کاموں کا ٹواب زیادہ ہے۔
شعبان شب برات۔۔۔۔۔ اس مہینہ کی پندر حویں دات جس کو شب برات کتے ہیں بہت
مہارک دات ہے ۔۔۔۔۔ اس دات میں قبرستان جانا وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے اس طرح
بزرگان دین کی مزارات پر حاضر ہونا بھی ٹواب ہے ۔۔۔۔۔ اگر ہوسکے تو چود حویں اور
پندر حویں آری کو روزے رکھ ۔۔۔۔۔ پندر حویں آری کو طوہ وفیرہ بررگان دین کی فاتحہ پڑھ
کر صدقہ و فیرات کرے اور پندر حویں دات کو ساری دات جاگ کر نفل پڑے ۔۔۔۔۔ اور
اس دات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے آپ قصور محاف کرا لیس قرض وغیرہ ادا کریں
کوں کہ ۔۔۔۔۔ بغض دالے سلمان کی دعا قبول میں ہوتی اور بہتریہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ سو رکعت
نفل پڑھے دو دو رکعت کی نیت باندھے اور ہر رکعت میں ایک آیک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر
گیارہ گیارہ مرتبہ قبل ہواللہ احد پڑھے تو رب تعانی اس کی تمام حاجش پوری فرا دے
گیارہ گیارہ مرتبہ قبل ہواللہ احد پڑھے تو رب تعانی اس کی تمام حاجش پوری فرا دے
اور اس کے گناہ محاف فرا دے (تغیر روح البیان سورہ وخان) اور آگر تمام دات نہ جاگ
کو جس قدر ہوسکے عارت کرے ۔۔۔۔۔۔ اور زیارات قبور کرے (عورتوں کو قبرستان جانا
کے پانی میں جوش دے کر قبل کرے تو ۔۔۔۔۔ اشاء اللہ العرز تمام سال جادہ کے اثر سے
منع ہے) لذا وہ صرف توائل اور روزے اوا کریں آگر ۔۔۔۔۔ اس دات کو سات ہے ہری

ماہ ومضان ..... وہ مبارک ممینہ ہے جس کا ہر ہر منٹ پر کوں سے بحرا ہوا ہے ..... اس میں ہروقت عباوت کی جاتی ہے دن کو روزہ اور خلاوت قرآن پاک اور رات تراوی اور محری میں گذرتی ہے گر اس ماہ میں ایک رات بری بی مبارک ہے ..... ون تو جعد الوداع کا دن اور رات ستا بُسویں رات اس کے کچھ عمل بتائے جاتے ہیں۔

پار قل مو الله احد اور ایک ایک بار فلن ..... اور تاس برھے اس کا فائدہ سے کہ جس قدر نمازیں اس نے تشاکر کے برطی ہوں گی ان کے تشاکرنے کا گناہ ..... انشاء الله معاف ہو جائے گا یہ نمیں کہ قشا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی وہ تو برھنے سے ہی اوا ہوں گی ..... عمد بقر عمد بقر عمد کی راتوں میں عباوت کرنا تواب ہے۔

جوکوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے ..... تو بھے فتیرے ٹوا کے لئے دعا کرے کہ رب تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرائے آئین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نوز عرشہ . سیلنا و مولانا محمد وعلی الدواصحابہ اجمعین برحمتہ و ہو ارحمہ الراحمین

### ضیمه اسلای زندگ مسلمان اور بریکاری

مسلمانوں کو براد کرنے والے اسباب میں سے سب سے برط سبب ان کے جوانوں کے بیاری ..... اور بچل کی آوارگی ہے پاکتان کے مسلمانوں پر اخراجات زیادہ اور آمنی کے قریبے محدود بلکہ قربیا تابود ہیں ..... بیش کر بیکاری کا جمید ناواری ہے ناواری کا انجام قرض واری اور قرضداری کا انجام زات و خواری ہے ..... بلکہ کچ تو ہے کہ ناواری و مفلمی صدیا میدوں کی جڑ ہے چوری ڈیکٹ بھیک پر محلانی اس کی شاخیں ہیں اور جیل بھائی اس کے بھل مقلس کی بات کا وزن ہی شیس ہوتا .... پیشہ ور واعظ اور علماء کو برنام کرنے والے مدنب بھکاری اعلی درجہ کا وعظ کہ کر جب اخریش کہ دیس کہ ہمائیو....! میرے والے مدنب بھکاری اعلی درجہ کا وعظ کہ کر جب اخریش کہ دیس کہ ہمائیو....! میرے پاس کرایہ نہیں میں مقلس ہوں میری مدد کرد ان دو لفظوں سے سارا وعظ بیکار ہو جاتا ہے۔ پیک وہ کھٹائی ہے جو وعظ کے سارے نشہ کو آثار دیتی ہے ..... حق تو ہے ہے کہ مفلس کی بھیک وہ کھٹائی کے جو وعظ کے سارے نشہ کو آثار دیتی ہے ..... حق تو ہے ہے کہ مفلس کی بول شخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرایا۔

قم ایل و عیال و جامه و قوت بازت آدو زمیر در و مکومترا شب چو عقد نماز بردرم چه خورد بایداد فردندم

لین بیوی بچوں اور روٹی گرے کا عم عابد صاحب کو ملوت کی سیرے یجے ا آر لا آ ہے ۔.... اس لئے ۔.... اس لئے ماز کی نیت باندھے ہی خیال بیدا ہو آ ہے کہ صح بچے کیا کھائیں گے ..... اس لئے ملانوں کو جا ہیے کہ بیکاری سے بچیں ایٹے بچوں کو آدارہ نہ ہونے دیں اور جوانوں کو کام

ی الگائی دو مری قرموں سے سیق لیں دیکھر ہندووں کے چھوٹے بچے یا اسکول و کالے میں فظر آئیں کے ..... یا خوانچہ بیچ مسلمانوں کے بیچ یا چنگ اڑاتے دکھائی دیں گے یا گیند بلا کھیلتے ..... ویکر قرموں کے جوان کچرہوں وفتروں اور عمدہ عمدہ عمدوں کی کرسیوں پر دکھائی دیں گے ..... یا تجارت میں مشغول نظر آئیں گے محر مسلمانوں کے جوان یا فیش ایبل اور میش پرست ملیں کے .... یا بیک ماتلتے دکھائی دیں گے یا بدمعاشی کرتے نظر آئیں گے .... سینما مسلمانوں سے آباد کھیل تماشوں میں مسلمان آگے آگے تیز بازی ور چیک بازی مرفع بازی فرض ساری بازیاں اور بلاکت کے سارے اسباب مسلم قوم میں جمع ہیں ۔... میں تو یہ دیکھ کر خون کے آئیو روتا ہوں کہ ذلیل چیشہ ور مسلمان می ملتے ہیں ۔... میراثی مسلمان میڈوں اکثر مسلمان زنانے (بیجڑے) مسلمان بکہ و آئا والے اکثر مسلمان جواری و شرائی آگر مسلمان افروس جو دین و بدمعاشیوں کو دنیا سے منانے آیا .....

یعین کو کہ جارا زعد رہتا اور ہم پر عذاب النی نہ آنا صرف اس لئے ہے کہ ہم حضور اللہ اللہ لیعنبھم و النت فیھم ورنہ اللہ کی است میں ہیں رب تعالی نے فرایا و ما کان اللہ لیعنبھم و النت فیھم ورنہ کھیلی بلاک شدہ قوموں نے ہو جرم ایک ایک کر کے کے تھے ..... ہم ان سب کے برابر بلکہ ان سے بڑھ کر کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولئے کی ہجرم تھی ..... لوط علیہ السلام کی قوم نے حرام کاری کی ..... لیکن دودھ میں سے کھین نکال لینا ولائی تھی دلی بنا کر بی والے کی جو دیا و فیرہ وفیرہ ..... ان کے باب داداؤں کو بھی نہ آنا تھا الذا مسلمانو .....! ہوش میں آؤ جلد کوئی طال کاروبار شروع کرہ ..... اب ہم بیکاری کی برائیاں اور طال کمائی کے فیل و مقلی فضائل بیان کرتے ہیں۔

کسب کے نقلی فضائل ..... حضور انور الله الله الله الله الله بعی ابن کمائی سے بحر غذا وہ ہے .... واؤد علیہ السلام بعی ابن کمائی سے کھاتے تھے (بخاری و محکوۃ باب الکسب) (۲) فراتے میں ( الله الله الله الله الله علی الله بین ماں باب جو تم نے ابن کمائی سے کھائی اور ..... تمهاری اولاد تمهاری کمائی ہے بین ماں باب اولاد کی کمائی کھا تھے میں (ترفری ابن ماجه)

(ا) تراتے ہیں ( رہیے ہید کے ایک زمانہ ایا آئے گا ..... جس میں روب ہید کے سوا کوئی فیز کام ند دے گا-

(م) فراتے میں ( الشریکی المالی علال کمائی ..... فرض کے بعد فرض ہے (بیعق) معنی نماز روزہ کے بعد المسلم علال فرض ہے۔

(۵) فراتے ہیں ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الرَّسِلُ كُلُو مِن الطَّيَّبَاتُ والعَمَاوَا وَالْ مِن الطَّيَّبَاتُ والعَمَاوَا الرَّسِلُ كُلُو مِن الطّيَّبَاتُ والعَمَاوَا مَا اللَّهِ الرَّسِلُ كُلُو مِن الطّيَّبَاتُ والعَمَاوَ مَا اللَّهِ الرَّسِلُ كُلُو اور مَلَمَانُوں سے فرايا باللها النَّهِ النَّانُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٢) بعض لوگ ہاتھ کھیلا کھیلا کر گر مرا کر وعاتبی ہاتگتے ہیں .... طالاتکہ ان کی غذا ان کا الماس حرام کمائی کا ہوتا ہے گھر ان کی وعا کیوں کر قبول ہو (مسلم) (٢) فراتے ہیں ( الفیلانی کی ہیں کہ تین مخصول کے سوائمی کو ہاتگنا جائز نہیں ..... ایک وہ جو سمی مقروض کا مضامن بن ممیا اور قرض اے دیا ہوگیا تیمرا وہ جس کا مال آفت ناگمائی ہے بریاد ہوگیا تیمرا وہ جو قاقہ میں جنا ہوگیا ..... ان کے سوائمی اور کو سوال طال نہیں (مسلم مشکوۃ کتاب الوکرۃ)

(2) آیک بار صنور علیہ الحلوۃ والملام کی خدمت بی کی انصاری نے سوال کیا قربایا کیا اس تیرے گر میں کچھ ہے موض کیا صرف آیک کمبل ہے جس کو آدھا بچھا تا ہوں آدھا اور حتا ہوں ...... اور آیک پیالہ سے پائی بیتا ہوں قربایا وہ دونوں لے آ وہ لے آیا ...... عنور نے جمع سے خطاب کر کے قربایا اسے کون خرید تا ہے آیک نے مرض کیا کہ میں آیک درم سے لیتا ہوں مجروہ تمین بار قربایا ..... کہ درم سے زیادہ کون دیتا ہے ..... ؟ دو مرے فرض کیا میں دو درم (نو آنے) میں خرید تا ہول حضور علیہ الملام نے وہ دونوں انہیں کو حطا فرا دیں (نیلام کا جوت ہوا) اور بدود درم کی کلیاژی خرید کر میرے پاس لاؤ پھراس ایک کا غلہ خرید کر گر میں ڈالو اور دو مرے درم کی کلیاژی خرید کر میرے پاس لاؤ پھراس کلیاژی میں اپنے دست مبارک سے دست ڈالا اور فربایا ..... جاؤ گلڑیاں کاٹو اور بیچ اور پخورہ روز تک میرے پاس نہ آنا وہ انصاری پندرہ روز تک گلڑیاں کاٹو اور بیچ اور پخورہ دوز تک میرے پاس نہ آنا وہ انصاری پندرہ روز تک گلڑیاں کاٹو اور بیچ اب بعد چدرہ دوز کے بعد جب ..... بارگاہ نبوی میں حاصر ہوئے تو ان کے پاس کھانے پنے کے بعد میں درم یعنی پوئے تین روپ یکے تیے اس میں سے کچھ کا کہڑا خریدا کچھ کا غلہ ..... حضور علیہ الملام نے فربایا یہ حت تمارے لئے با تھنے سے بمتر ہو (این اج مشکوۃ کیاب الوکوۃ) درم المام نے فربایا یہ حت تمارے لئے باتھے کا ضامن بن جائے ..... میں اس کے علیہ المام نے فربایا یہ حت تمارے لئے باتھے کا ضامن بن جائے ..... میں اس کے خرت کا ضامن بن جائے ..... میں اس کے خرت کا ضامن بین جائے ..... میں اس کے خرت کا ضامن بوں (نسائی ابوداؤد)

(٩) حضور عليه السلام نے ابو ذر سے قربایا .... که تم لوگوں سے مکھ نہ مانکو عرض کیا بہت امر کھوڑے پر سے تمارا کوڑا کر جائے تو وہ مجی کی سے نہ مانکو اتر

كر خود لو (احمد مككوة)

کمائی کے عقلی فوا کھ .....(۱) طال کمائی پنجروں کی سنت ہے (۲) کمائی سے مال بوستا ہے ..... اور مال سے صدقہ نیزات بی نوکو محدوں کی تعیر فاقا ہوں کی عمارت ہو گئی ہے حضرت عثان الطفاقی کے اور اور صدا جرموں سے دوک دی ہے ..... چوری ذکیت ، ما شنتم (۳) کمائی کھیل کود اور صدا جرموں سے دوک دی ہے ..... چوری ذکیت ، برمعافی چنلی غیبت اوائی جگڑے سب بیکاری کے جیتے ہیں (۳) کسب سے انسان کو محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے فرور نکل جاتا ہے (۵) کسب میں فریت و فقیری سے امن ہے عادت پڑتی ہے اور دل سے فرور نکل جاتا ہے (۵) کسب میں فریت و فقیری سے امن ہے ۔.... اور فریجی دنیا براد کر کے دونوں میں منہ کالا کرتی ہے الا ملشاء اللہ (۲) ہو کوئی کمائی کے لئے نکا ہے تو اعمال کھنے والے فرشتے کتے ہیں کہ ..... اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذیخرہ بنائے ..... اس دعا پر زمین و آسان کے فرشتے کے ہیں کہ ..... اس دعا پر زمین و آسان کے فرشتے کی ہیں کہ جیں کہ تیں (تغیر فیمی پارہ دوم) (روح البیان)

انبیائے کرام نے کیا چیٹے افقیار کے ۔۔۔۔ کی پنجر نے نہ سوال کیا نہ ناجائز پیٹے کے ہر نی نے کوئی نہ کوئی طال پیٹہ ضرور کیا ۔۔۔۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اولا کیڑا بنے کا کام کیا اور بعد جس آپ بھیتی یاڑی جس مشغول ہو گئے ۔۔۔۔۔ ہر خم کے ج جنت سے ساتھ لائے شے ان کی کاشت فراتے تے ان کے سوا سارے پیٹے کئے ۔۔۔۔۔ نوح علیہ السلام کا قدرید معاش کلڑی کا کام تھا (پڑھئی پیٹہ) ۔۔۔۔ اور لیں علیہ السلام ورزی گری فراتے تے ۔۔۔۔ معرت ہود اور صالح علیما السلام تجارت کرتے تے ۔۔۔۔ معرت ابراہم علیہ السلام کا معنظہ کھتی بازی تھا ۔۔۔۔ معرت ابراہم علیہ السلام کا معاش طال کرتے تے ۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام نے معاش طال کرتے تے ۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام کے بادشاہ مال کریاں چائیں ۔۔۔۔۔ لوط علیہ السلام کھتی باری کرتے تے ۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام اتنے ہو مال کریاں چائیں ۔۔۔۔۔ داؤد علیہ السلام نوہ بناتے تے ۔۔۔۔۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بیدے بادشاہ ہو کر درختوں کے بخوں سے بچھے اور ذنبیلیں بنا کر گذر فرماتے تے ۔۔۔۔۔ عینی علیہ السلام کیرو سیاحت میں رہے نہ کس مکان بنایا نہ نکاح کیا اور فرماتے تے کہ جس نے علیہ السلام کیرو سیاحت میں رہے نہ کس مکان بنایا نہ نکاح کیا اور فرماتے تے کہ جس نے علیہ السلام کیرو بی شام کا گھانا بھی دے گا ۔۔۔۔۔۔۔ معنور سید عالم میرو اللہ کائیاں سنت انبیاء ہے ۔۔۔۔۔۔ اس کو عار جانتا نادانی ہے (تغیر تعیم خرنی)

بہتر پیشہ ..... افضل پیٹہ جماد ..... پھر تجارت ..... پھر کیتی یاری ..... پھر صنعت و حرفت ہے علائے کرام نے فرایا کہ جائز پیٹوں بی ترتیب ہے کہ بعض سے بعض اعلی ہیں .... بین پیٹوں سے دین و دنیا کی بقا ہے دو سرے پیٹوں سے افضل ہیں چنانچہ بہتر صنعت دین تھنیف اور کتاب ہے .... کہ اس سے قرآن و حدیث ادر سارے دین علوم کی بقا ہے پھر دوئی آئے کی پیائی اور جاول کی صاف کرائی کہ اس سے انس انسان کی بقاء ہے ..... پھر دوئی مودن کی بیٹر ہوگی ہو کہ اس کا محمد کی فائدہ ہے پھر دو گری کا پیٹہ بھی کہ اس کا معماری فائدہ ہے پھر دوشن کا سامان بنانا کہ دنیا کو اس کی بھی ضرورت ہے ..... پھر معماری اینٹ بنانا ( بوٹ) اور چونے کی ت ہے کہ اس سے شرکی آبادی ہے دائی ہیں گران کوئی خاص درجہ ذرگری فائن کو بائن ہیں گران کوئی خاص درجہ دیس کیوں کہ فقط زینت کے سامان ہیں ..... بھلامہ بیا کہ بیکار رہنا پڑا جرم ہے اور ناجائز دیس کرنا اس سے برد کر جرم رب تعائی نے باتھ و فیرہ برشنے کے لئے دیتے ہیں ..... نہ بیکار چون شام دید کے سامان ہیں تغیر عزیزی)

ناجائز پشے ..... ب مروتی کے پشے کروہ ہیں جسے ضرورت کے وقت غلہ روکنا (احکار)

۔... خسال ..... کفن دوزی کے پشے وکالت اور دلائی ہاں پوقت ضرورت ان دونوں میں
حرج نہیں ..... جب کہ جموٹ وغیرہ سے بیج عزام چزوں کے کاروبار حرام ہیں جسے گانا
عیانا ٹاچنا شرے بازی بٹیربازی وغیرہ جموئی گوائی کے پشیے ایسے بی شراب کی تجارت کہ
شراب کھنچنا کچوانا نیچنا کوانا خریدا خریدوانا مزودری پر خریدار کے گر پنچانا ہے سب
حرام ہیں .... ایسے بی جانور کے فوٹو کی تجارت ناجائز ہے فوٹو بھی کھنچنا کچوانا سب ناجائز
جوے کے کاروبار حرام جوا کھیلن کھلوانا جوئے کا مال لینا سب حرام ہیں .... ایسے بی
مسلمانوں سے سودی کاروبار حرام سود لینا داوانا کھانا ..... اور اس کا گواہ بنا وکالت کرنا
مسر خرام ہے۔

اللے ختد من المت اذان مجد کی خدمت علم دین کی تعلیم پر مزدوری لینے کو کروہ فراتے سے محدیں المت اذان مجدیں ویران ہو فراتے سے محدیل منافرین نے جب یہ دیکھا کہ اس صورت میں مجدیں ویران ہو جائیں گی تعلیم دین بند اور الممت اذان موقوف ہو جائیں گی اندا سے بلا کراہت جائز فرایا ۔۔۔۔۔ تعوید کی اجرت بلاکراہت جائز ہے۔

فلاصد یہ کہ حرام اور کروہ پیٹول کے سوا کی جائز پیٹہ بی عار نہیں جو لوگ پیٹہ کو عار سی عار نہیں جو لوگ پیٹہ کو عار سجھ کر قرض دار ہوگئے ..... وہ دین د دنیا میں نقصان میں رہے مسلمانوں کی عقل پر کمال

سک ماتم کیا جائے ان اللہ کے بندوں نے سود لینا حرام جانا .... اور دینا طال سمجما با ضرورت مقدمہ بازی شادی علی کے رسوم اوا کرنے کے لئے بے وحری سودی قرض نے کر بریاد ہوتے ہیں۔

خیال رکو کہ مود لینے والا مرف مختگار ہے اور مود دینے والا مختگار بھی ہے ..... اور ب وقوف بھی کہ مود خور اپنی آخرت برباد کر کے دنیا تو بنا لیتا ہے، مگر مود دینے والا ب وقف اپنے دین و دنیا ددنوں برباد کرتا ہے ..... میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ اس وقت مندوستان کے مسلمانوں پر دیگر قوموں کا ڈیڑھ ارب وہ مودی روپیہ قرض ہے جن کے مقدمات دائر ہیں ..... اور یہ تو دیکھنے میں بحت آتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے کے محلے مندوں کا خوات ..... بیوں کے یاس پنج محکیں۔

کاش آگر مسلمان سود دسینے کو سود خوری کی طرح حرام سجھتے تو انہیں یہ روز بد دیکھنا فصیب نہ ہوتا کاش .....! اب بھی مسلمانوں کی آئیسیں کھل جائیں اور اپنا ستقل سنجالیں سجھ لوکہ آگر تم زین سے محروم ہو گئے تو ہندوستان میں تمہاری حیثیت مسافر کی س ہے کہ کفار جب چاہیں ..... تم سے اپنی زمین خالی کرا لیں۔

معندور مسلمان .....عام طور پر دیکها گیا ہے کہ مسلمانوں میں اندھے اپانج لوگ اور بیوہ عور تین میں میٹم بی بیٹم بی عور تین میں بیٹم بیٹم بیٹم خالوں کے نام پر بھیک مائٹ بھرتے ہیں ..... محر ہندہ نابینا کو لے کنگڑے اپنے لاکن مخت مزدوری کر کے بیٹ پالتے ہیں میں نے بہت سے اندھے اور لنگڑے ہندہ سرفی کو شے شہاکو بناتے اور الی مزدوری کرتے ہوئے دیکھے جو دہ نہ کر سیس ان کے میٹم بچوں کے آشرم اور یا تھ شالے کھلے ہوئے ہیں۔

امرتر میں آیک گوردکل (دارالیتای) ہے جس میں ہند، تیموں کو تعلیم دی جاتی ہے ۔.... دان کا طریقہ تعلیم بیر ہے کہ مع دو گھنے پڑھائی اور دو گھنے کی ہنر کی تعلیم ..... شان مانون سازی ورزی گری کار چونی وغیرہ پھر بعد دوہر وہ بچے دوا سلائی کی ڈیمال بٹن اور دیگر چھوٹی چوٹی چوٹی جی سے کر بازار میں بیٹے جاتے ہیں ..... اور شام تک آٹھ دی آٹے دی آئے ہن کہ بھی سے جمی بچتے ہیں .... اور مدرسے علم کے ساتھ ہنر بھی سکے کر فاتے ہیں ۔۔۔ اور مدرسے علم کے ساتھ ہنر بھی سکے کر فاتے ہیں۔۔

اب بتلاؤ کہ جب سلمانوں کے یہ بھکاری بیٹم خانہ سے اور ہندوؤں کے کاروباری بیٹم کوروکل سے الاوباری بیٹم کوروکل سے تعلیم سے سے اور کا دوباری بیٹم کوروکل سے تعلیم سے سے اور کا دوباری بیٹم کا فرق ہوگا۔

اے مسلم قوم .... ! اپنی آنے والی نسل کو سنجال .... یہ سجمنا کہ معذور آدی کھے

دیں کرسکا بخت فلا ہے جی نے مجرات بنجاب جی ایک ایما نابینا سلمان مجی دیکھا جو بزاروں روپوں کی خیارت کرتا ہے ..... اس سے جن اس نتیجہ پر پہنچا کہ معندری کے باوجود بھی کاروبار ہوسکتا ہے ..... میرے نزدیک وہ مسلمان جو صرف بنج وقتی نماز پرھے اور کما کر کھائے ..... اس کم ہمت سے افضل ہے جو قوی اور شدرست ہو کر مرف وظینے پردھا کرے اور بھیک کو ذریعہ محاش بنائے۔

صحابہ کرام صرف نمازی ہی نہ تھے وہ مجدول بی نمازی تھے میدان جگ بی بمادر عانی کی کرام صرف نمازی ہی بمادر عانی کی برادر عانی عانی کی کری بیل قاضی ..... اور بازار بیل اعلی درجہ کے کاروباری خرض بدک مدرسہ نبوی بیل ان کی ایک اعلی تعلیم ہوئی تھی کہ وہ مجدول بیل ملائکہ مقربین کا نمونہ ہوتے تھے .... مجدول سے باہر مدرات امر کا تقشہ بیش کرتے تھے۔ .

بيش اور قوميت ..... مسلانول كى ب كارى كى وجد ان كى جمونى قوميت اور غلط قوم يرك ب ..... بندوستان ك مسلمانول في يشير ير قوميت بنائي اور بيشه ور قومول كو زليل جانا ان بوقونوں کے نزدیک جو کما کے طال روزی کھائے وہ کمین ہے .... اور بھاری مودی مقروض کوری ویکتی کرنے والا شریف الله تعالی عقل نصیب فرمائے جو کیڑا بنے کا پیش کرے وہ جولال موگیا ..... جو مسلمان چڑے کا کاروبار کرنے گیس انسین موجی کا خطاب ال كيا ..... جو كيرًا ى كراية بجل كويال وودنى كملاكر قوم عديم بوا .... جو روتى وصنت كا كام كرے وہ وصنيا كملايا حميا ..... اور المصنة بيلية ان ير طعن بھى بين ان كا زال بحى اڑایا جارہا ہے بات بات میں کما جا آ ہے جث جولاہے ، چل بے وطفیے ، دور ہو موجی ، یمال تك ديكها ميا ب كه أكر كمي خاندان مين كمي في حرك كي تجارت كي تو اس ك ردیونوں کو اپن قوم میں لؤکی شین ملتی کما جاتا ہے .... کہ اس کی قلانی بشت میں چرے کی دد کان ہوتی سی .... اس بے وقونی کا یہ انجام ہوا کہ مسلمان سارے پیٹول سے محروم رہ محے اب ان کے لئے صرف تین راستے ہیں یا ذالہ جی کے بال ذات کی توکری کریں یا زمین جائیداد ﷺ کر کھائیں یا بھیک مانکس چوری کریں ..... اور اپنی شرافت کو اوڑھیں اور بچھائیں خیال رکھو کہ تمام ملول میں ملک عرب اعلی و افضل ہے ..... کہ وہال ہی جج ہو آ ب اور وه ملک آفآب نبوت کا مشرق و مغرب بنا باتی پنجاب بنگال یونی می بی اران شران عين و جاپان سب كيسال بين ..... ج كسي شيس موتا ند پنجابي موتا كمال ب ند ہندوستانی ہونا فخر' نہ ایرانی ہونا ولایت ہے' نہ تورانی ہونا' بے شک اہل عرب ہمارے مخدوم ہیں کہ وہ حضور انور الفتی الم کے پادی ہیں .... ایے ہی حضرات ساوات کرام اسلام کے شاہزادے اور مسلمانوں کے مردار ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرایا .....ک

قیامت میں مارے نب حسب بیار ہوں کے سوائے میرے نب کے (شای) باتی ساری اسلای قویس فیخ منل پھان اور دیگر اقوام برابر ہیں ان میں نی زادہ کوئی نہیں شرافت اعمال پر ہے ..... ند کہ محض نب پر رب تعالی فراتا ہے انا جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعلوفوا ان اکرمکم عند اللہ انفکم ہم نے حمیس مخلف قبلے اس لئے بتایا کہ تم آپس میں ایک دو سرے کو پچپان سکو ..... اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پر بیزگار ہو۔

چیے کہ زمین میں مختف شمر اور گاؤں ہیں اور شہوں میں مختف محط۔ ناکہ کمی انظام میں آسانی رہے ۔۔۔۔۔ اور ہر ایک سے خط و کتابت کی جاسکے ایسے ہی انسانوں میں مختف قوش ہیں ۔۔۔ اور ہر قوم کے مختف قبیلے ناکہ انسان ایک دوسرے سے ملے جی رہی اور ۔ ان میں نظم و انظام رہے محض قومیت کو شرافت یا رذالت کا دار شمرانا سخت غلطی ہے ۔۔۔۔۔ یقین کرو کہ کوئی مسلمان کمیں نہیں اور کوئی کافر شریف نہیں عزت و عظمت مسلمانوں کے لئے ہے ۔۔۔۔ رب تعالی فرانا ہے ان العزة لله ولوسوله وللمومنین عزت الله اور رسول کے لئے ہے اور مسلمانوں کے لئے ۔۔۔۔ پھر مسلمانوں میں جس کے اعمال زیادہ ایجھ رسول کے لئے ہے اور مسلمانوں کے گئے ۔۔۔۔۔ پھر مسلمانوں میں جس کے اعمال زیادہ ایجھ اس کی عزت رباوہ ہو کمینوں کی حرکتیں دہ جو کمینوں کی حرکتیں کرے شخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔۔

بڑار بخولیش کہ ہے گانہ از خدا باشد ندائے یک تن ہے گانہ کاٹنا باشد

رام نام کشنے بھے کہ ئپ ئپ نیکے جام داروں کنی دیھ کو کہ جل کھ ناہیں رام

غرض کہ طال پیٹول کو ذات سمجھ کر چھوڑ بیٹھنا سخت غلط ہے ..... اب تو زمانہ بہت لیٹ چکا ہے برے برے ہیں ..... تم کب لیٹ چکا ہے برے برے اور سوت کے کارخانے قائم کر رہے ہیں ..... تم کب تک سوؤ کے خواب غفلت سے اٹھو اور مسلم قوم کی حالت لیٹ دو بیکاروں کو باکار بناؤ ، قرض داروں کو قرض سے آزاد کرد ، اپنے بچوں کو جائل نہ رکھو انہیں ضرور تعلیم دلواؤ ..... اور ساتھ بی کوئی ہنر بھی سکھا دو آکہ وہ محمی کے محتاج نہ رہیں۔

تجارت ..... پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ تجارت پیٹر انبیاء ہے اس کے بیشار فضائل ہیں

..... عدیث شریف بی ہے کہ آج مرزوق ہے اور ضرورت کے وقت غلم روک والا ملحون ہے (ابن ماجہ) بعض روایات بی ہے کہ رب تعالی نے رزق کے وی ھے کے ..... نوھے آج کو دیے اور ایک حصہ ساری ونیا کو نیز روایت بی ہے کہ قیامت کے دن سچا اور ایمن آج انبیاء اور صدیقین اور شداء کے ساتھ ہوگا ..... آج ورحقیقت آجور ہے حل مشہور ہے کہ آج کے سرچ آج ہے تجارت سے ونیا کا قیام ہے تجارت سے بازاروں کی رونق کمیوں کی آبادی انسان کی زندگی قائم ہے۔ مرے جیج تجارت کی ضرورت ہے کی رونق کمیوں کا کفن اور قبرک تیج تاج ہی سے خریدے جاتے ہیں سلطنت کا مدار تجارت پر ہے۔ مرے ایک بین سلطنت کا مدار تجارت پر ہے۔ مرے آج کھی جنگیں تجارت کے لئے ہوتی ہیں۔

تغیر مجد کے بلئے این ' چونہ وغیرہ تا جروں کے بال سے آتا ہے ' مجدول کے مصلے چائیاں تاج کی ددکان سے آتے ہیں ..... غلاف کو ہے گئے گڑا آج بی سے ملا ہے سر بچٹی کے لئے گڑا آج بی سے ملا ہے سر بچٹی کے لئے گڑا آج بی سے ملا ہے سر بچٹی کے لئے افطاری دکان سے بی خرین جاتی ہے ۔.... قرآن و حدیث چھاپنے کے لئے کافذ روشائی تاج سے بی ملی ہے خرض کہ تجارت وین و دنیا کے لئے ضروری ہے مگر افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے بے سرہ ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ..... وس کروڑ ہے آگر فی کس آٹھ آنے ہو میہ خرج کا اوسط ہو تو مسلمان پانچ کروڑ روپ روز خرچ کرتے ہیں .... اور سب تقریا غیر قوموں کے پاس جاتا ہے گویا ہرون مسلم قوم پانچ کروڑ روپ کا ماہوار دیڑھ ارب روپ اور سالانہ اٹھارہ ارب .... غیر قوم کے پاس پنچنا ہے مسلمانوں کا ماہوار دیڑھ ارب روپ اور سالانہ اٹھارہ ارب .... غیر قوم کے پاس پنچنا

" کاش! اگر اس کا آدھا روپ ہی اپی قوم میں رہتا تو آج ہاری قوم کے دن گرجاتے

۔۔۔ یہ سب برکتیں تجارت سے دور رہنے کی ہیں ہم جج کو جائیں تو فیروں کی جیب بھری

عید مناکین تو فیر کھائیں غرض یہ کہ جئیں تو فیروں کو دیں ۔۔۔۔ اور مریں تو فیروں کو دے میہ

کر جائیں اس لئے اٹھو اور تجارت میں کو پڑد ۔۔۔۔۔ آہشتہ آہستہ منڈیوں پر بہنہ کر او اور

اپنے بہنہ کا کام کرد کیوں کہ دیانتدار اور خیر خواہ آدی شیں کھتے ۔۔۔۔ ہر فیض اپنا الو

سیدھاکرنا چاہتا ہے۔۔

حكايت .....ايك بار سلطان مى الدين اورتك زيب غازى رحمت الله عليه في بهت لمي دعا ما كل ي على وعا ما كل فقير بولا كد حضرت ..... ! اب كيا كدها جائج مو ..... ؟ تخت ير بيشے مو " آج دالے مو " داج مو " داج كر رہ مو " باخ لے رمو " اب اتن لمي دعاكيں كام كے لئے ما تلتے مو ..... ؟ آپ نے فورا فرمایا كه حضرت .....! كدها نيس آوى ما تكنا موں الله تعالى اچها مشير عطا ؟

فرائے .... فرض یہ کہ بمترین مائتی بہت مشکل سے باتھ آ ا ہے۔

حکایت .....کی نے حطرت علی الفِلْقَطْنَةً سے بوچھا کہ اس کی کیا دجہ ہے کہ تین خلفاء کے زبانہ میں فتوات اسلامیہ بہت ہوئی اور آپ کے زبانہ خلافت میں فانہ جنگی ہی رہی ..... آپ نے فورا جواب روا کہ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے وزیر و مثیر ہم تھے ..... اور مارے مثیر ہو تم جیدا مثیر والیا سلطان۔

خوش اظلاقی ..... (۲) یوں تو ہر مسلمان کو خوش ہونا لازم ہے ..... گر آج کو خصوصیت سے خوش ظلمی ضرور ہے مسلمان آجروں کی ناکائی آیک سبب ان کی برظلمی ہی ہے کہ جو گاہک ان کے پاس آیک آیک بار آجمیا وہ ان کی برظلمی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آ آ ..... ہم نے ہندو آجروں کو دیکھنا کہ جب وہ ممی محلّہ میں شی دکان رکھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو سودا خرید نے آئیں بچھ دوعک یا چوتگا بھی دیتے رہتے ہیں ناکہ بیجے اس لالج میں مارے ہی یمال سے سودا خریدیں ..... بوے سوداگر خاص گاہوں کی پان بیری سگریت بلکہ بھی ممال سے سودا خریدیں ..... برے سوداگر خاص گاہوں کی پان بیری سگریت بلکہ بھی کھاتے سے بھی تواضع کرتے ہیں یہ سب یائیں گاہک کو بلا لینے کی ہیں ..... آگر تم یہ بچھ نہ کرسکو تو کم از کم گاہک سے ایکی میشی بات کرد اور الی محنت سے بولو کہ ..... وہ تمارا

ویا نتداری ..... (۵) آجر کو نیک چلن ویاندار ہونا ضروری ہے ..... برجلن برمعاش کرام خور مجمی تجارت میں کامیاب نمیں ہوسکتا اسے بدمعاش سے فرصت ہی نہ لے گی ..... تجارت میں کرے مشرکیں و کفار تجارت میں بہت ویانداری سے کام لیتے ہیں ویانتداری سے ہی بادار سے قرض مل سکتا ہے ویانتداری سے ہی لوگ اس پر بحروسہ کریں گئے دن تو گئے ویانتداری سے ہی بادار سے تی بحد اور کمپنیاں چلتی ہیں ..... کم تولئے والا جمونا خائن کچھ دن تو بظامری نفع کما لیتا ہے مگر آخر کار سخت تصان اٹھا تا ہے۔

محنت .....(١) يول تو دنيا من كوئى كام بغير محنت نهيں ہوتا ..... محر تجارت تو سخت چتى .
ادر ہوشيارى چاہتى ہے كائل ست آدى مجھى كى كام ميں كامياب نهيں ہوسكا ..... مثل مشہور ہے كہ بغير محبت تو لقمہ مجى منہ ميں نهيں جاتا تاجر خواہ كتنا ہى بردا آدى بن جائے محر سارے كام نوكروں بر ہى نہ چھوڑ دے بعض كام اپنے ہاتھ سے بھى كرے ..... ہم نے نہيں كو اپنے ہاتھ سے بھى كرے ..... ہم نے نہيں كو اپنے ہاتھ سے ديكھا۔

شجارت کے اصول ..... تجارت کے چند اصول میں جس کی پابندی ہر تاجر پر لازم ہے ..... الجنی پہلے علی بری تجارت شروع نه کر دو بلکہ معمولی کام کو ہاتھ لگاؤ آپ حدیث شریف

ن چ ..... که صنور · و ایک ایک مخص کو کاڑیاں کاٹ کر فرونت کرنے کا تھم فرایا۔

دکایت ......ایک فیض تجارت کرنا چاہتے تنے وہ کی مشہور فرم کے مالک کے پاس مشورہ کے لئے بہنچ ان کا خیال تھا کہ تجارت میں نمایت پوشیدہ راز ہوں گے ..... جنیں مطوم کرتے تی میں ایک دم الکہ بی بن جاؤں گا مالک فرم نے مشورہ دیا کہ آپ پانچ روپیہ کی دیا ممالئ کی ڈیمال نے کر بازار میں بیٹے جائے ...... اگر شام کو پانچ آنے کے بیے بھی کماتے تو آپ کامیاب بیں جب اس کی بحری کچھ بردہ جائے تو اس کے ماتھ بچھ سکریٹ کی ڈیمال بھی رکھ لیں ..... یمال تک کہ ایک دن بھی رکھ لیں ..... یمال تک کہ ایک دن بورے بخواڑی بلکہ پورے بنداری بن جائیں گے دیکھو ہندوؤں کے بیچ پہلے ہی فیم نمیں بین جاتے بلکہ اولا معمول خوائج بیچ ہیں ..... ای خوائچ ہے ایک دن لکھ بی بن جاتے ہیں نین جاتے بیں بین جاتے بیں ایک خوائد کرنے ہیں اس اوحار وصول کرنے پر ..... تیرے مال و ایک مال باور پی رکھتے ہیں ..... بوشتے مال خوردہ فروش پی رکان کی چابیاں تو ایک مال باور پی رکھتے ہیں ..... بوشتے مال خوردہ فروش پی رکان کی چابیاں بیرو کر دیتے ہیں (۲) ہر شخص اپ مناسب طاقت تجارت کرے ..... تیرے مال کو علیمہ علیمہ کام کے لئے بنایا ہے کی کو غلہ کی تجارت کرے ..... کی کو کپڑے کی کہ کی کو کپڑے کی گھی کی کپڑے کی کہ کی کو کپڑے کی کہ کی کہ کی کو کپڑے کی کہ کیارت سے پہلے یہ خوب سوچ لو کہ .....

ائی کمانی ..... میرا مشغله شروع سے بی علم کا رہا مجھے بھی تجارت کا شوق تھا کہ ..... میں فی کمانی ..... میرا مشغله شروع سے بی علم کا رہا مجھے بھی تجارت کا تجارت کو ہاتھ لگایا ۔۔۔ نام کی مختاب کا بیات کا بیات کا بیات کا کہ مند ۔۔۔ رب تعالی نے برا فائدہ دیا معلوم ہوا کہ علماء اور مدرسین کو علمی تجارت فائدہ مند ہو سکتی ہو سکتی ہیں اور ماتھ ماتھ قلم' ہو سکتی ہے ہم نے بعض ایسے ہندو ماشر بھی دیکھے جو پردھاتے ہیں اور ماتھ ماتھ قلم' دوات' بنیل' کاغذ وغیرہ کی مدرسہ بی میں تجارت بھی کرتے ہیں ..... اس نفع سے اپنا مداری خرج چلا کر شخواہ ماری بچاتے ہیں غرض یہ کہ شجارت کے لئے استخاب کار کی بری خت ضرورت ہے۔

(r) کسی ایسے کام میں ہاتھ مت والو ..... جس کی حمیس خبر ند ہو اور سب چھ دو مرول کے بھند میں ہو۔

ایک سخت غلطی .....اولا تو سلمان تجارت کرتے ہی نمیں اور کرتے بھی ہیں ..... تو

لیا اور لندن کا بنا ہوا معمولی مال زیادہ قیت سے لے حمیا ..... سلمان خریدار اس سے عبرت پکڑیں۔

مال کے لئے الف پلف ..... تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مال بلاوجہ رکا نہ رہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جو لوگ گرانی کے انتظار میں مال قید کر دیتے ہیں وہ خت غلطی کرتے ہیں کہ کبھی بجائے منگائی کے مال ستا ہو جاتا ہے ..... اور اگر کچھے معمولی نفع پا بھی لیا تو بھی خاص فاکدہ نہیں حاصل ہوتا ..... سال میں ایک بار اضحی رویبے نفع ہو جانے سے روزانہ اکنی رویبے نفع بمتر ہے .... تجارت کے اور بھی بہت سے اصول ہیں جو کمی تاجر سے حاصل ہو کتے ہیں۔

مسلمانو! .....طال رزق عاصل كرو بكارى صدبا كنابول كى جر ب ..... رزق طال ك عبادت من زوق على المادت من زوق فيكول كا شوق اور اطاعت كا جذبه بدا بوتا به ..... جس كرك يج آواره اور جوان بيكار بول وه كريند ون كا مهمان به متوى شريف من ب-

علم و حكمت ذائد از لقمه طال عش و رقت زائد از لقمه طال القمه طال المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمال المدينة والمال المدينة ووام! ووام! المدينة ووام! المدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمال و فقلت زائد آل رادال حرام

ختم شد

اصولی غلطیوں کی وجہ سے بست جلد فیل ہو جاتے ہیں .... مسلمانوں کی غلطیاں حسب ذیل ہیں-

(۱) مسلم وکاندارول کی بدخلق .....کد جو گابک ان کے پاس ایک دند آنا ہے ..... پھر ان کی بدمزائی کی دجہ سے دوبارہ نہیں آنا۔

(٢) جلد باز یا تاوانف آجر..... وكان ركحت بى لكه بى بنا چاہتے بين ..... أكر دو دن كرن جور بيضت بين اسكى بست كى بست مرى نہ مو يا كچھ كھانا برے تو فورا بدول موكر وكان چھوڑ بيضتے بين ..... اس كى بست مالىس موجود بين-

(س) نفع بازی ..... مام طور پر مسلمان تاجر جلد مالدار بننے کے لئے زیادہ نفع پر تجارت کرتے ہیں .... ایک بی چزاور جگه مستی بحق ہے اور ان کے بال گرال تو ان سے کون خریدے گا .... عام تجارت میں نفع ایسا چاہیے جیسے آٹے میں نمک بال نادر و نایاب چنوں پر زیادہ نفع لیا جائے .... تو حمج نہیں۔

(٣) بے جا خرج ..... ناواقف آجر معمولی کاروبار پر بہت خرج بردها لیتے ہیں ..... ان کی چھوٹی می وکان اتنا خرج نہیں اٹھا سکتی آخر فیل ہو جاتے ہیں..

مسلمان تربدارول کی غلطی .....بندو مسلمان آجرکو دیکھنا چاہتے ہی نہیں ..... انہیں مسلمان کی دکان کانے کی طرح کھکتی ہے بہت وقعد دیکھا گیا کہ جمال کی سلمان نے دکان کالی ..... ق آس پاس کے بندو دکانداروں نے چزی فورا سستی کر دیں وہ بچھتے ہیں کہ ہم قو بہت کا بھی بچے اور آئندہ کمائیس کے بھی ود چار مینے آگر نہ کمایا ق نہ سی ..... سلمان خریدار ایک بچے کی رعایت دیکھ کر بیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایپے غریب بھائی پر نظر نہیں کرتے ..... آگر ہندو کے بال بینے کے چار پان مل رہے ہیں اور سلمان کے بال تین قو مسلمان سے تین لو ..... اور دل میں سجھ لوکہ آگر یہ مسلمان بھائی ہمارے گر آ ، قو اسے مسلمان سے تین لو ..... اور دل میں سجھ لوکہ آگر یہ مسلمان بھائی ہمارے گر آ ، قو اسے مسلمان سے بین کر دی دل میں پچھ مسلمان میں کردی دل میں پچھ

حکایت ...... جھ سے ایک آجر نے کما کہ ایک اگرز میری دکان پر چھڑی خریر نے آیا ..... میں نے نمایت نقیس جاپائی چھڑی چش کی جس کی قیت بارہ آنے تھی اس نے چھڑی بہت پند کی اور بہت خوش ہوا گر جاپان کی مررزھتے ہی جہنواز کر چک دی بولا ..... دیم جاپان الگش مال لاؤ میں نے لندن کی بی ہوئی معمولی چھڑی دی ..... جس کی قیت پورے تین روپے تھی وہ بخوتی نے گیا .... یہ قوم پرتی کہ جاپانی ستا اور خوبسورت مال نہ تین روپے تھی وہ بخوتی نے گیا .... یہ توم پرتی کہ جاپانی ستا اور خوبسورت مال نہ